قرال فوش فیلیم ادی شروینشاور خی نیهب کیفعای مین دوله است پرس کافتر اور نباای رساله

اجهزا الم

مزيب خففي كي فتيقت

عاليه منتع مل الرَّرِينْ فَارُقِيْ

فالنبل مباسطة الغلوكم الاسلامية علة ميزوري فأون كراجي

ليستلدف وموده

ادارة المستمر والارثاد بناركيت كابي

#### جملاحقوق بخلء لنسائفوناجي

#### ٤م كتاب:....اجهتها د**اور نديهب حنفي كي حقيقت**

ءُ لِق : ..... على الرحمان واروق

عن الله المناهم بمطابق ووواء

على المنظمة المنظمة المنطق المنظمة

كيوزنگ الله التارس دارالكابت (مولانا) ممتازا حدفاروتي .. داجارنبر: 0321-2108752

## <u>کھے کے بی</u>ے

ملکتید الطوم یتورک ناوی کرایگی کتید لدمیافری یتورک ناوی کرایگی اصلای کتیب خاند یتورک ناوی کرایگی درخواتی کتب شاند یتورک ناوی کرایگی مکتید المطارف تزدینوری ناوی کرایگی مکتید زکریا ینورک ناوی کرایگی مکتید ایتواری بهاد کالونی کرایگی مکتید مرفادوق- نزد بیامد فارد فیرکرایگی نورکد کتب خاند آرام بارخ کرایگی درسدارشاد الملوم به نورکھزی مجدکرایگی

# فهرست مضامين اجتاداور مديب عنى كاهميت

| مؤثم       | مضامين                                                | تميرغير |
|------------|-------------------------------------------------------|---------|
| •          | تغريفة صغرت ولا نامشق نظام الدين شاعر كي شهيد رحسالله | _       |
| -11        | تغريظ صغرت مولانا المفتى مجمده في رحمه الله           | ř       |
| ır :       | عرض مؤلف (طبع بۆل)                                    | r       |
| 4          | مرخی ۶ نف (طبع درم)                                   | ۳       |
| 14         | تميد                                                  | ۵       |
| 14         | بهايضل                                                | ۲       |
| fΔ         | اجتها وكي تحريف                                       | 4       |
| ЭΛ -       | ا پنتا دکی ضرورت کمیاں ہوتی ہے                        | A       |
| IΑ         | كلىآيت                                                | 4       |
| <b>*</b> - | وومرق ت                                               | 14      |
| Tř         | اعاديث توبي بياجتها وكي الجازب                        | H       |
| ŕr         | فكرنا عديث                                            | ll.     |

r Y 12 ĽΑ 44 \*\* ٣r 7 ۳۵ <del>|-</del> + ľ٨ ۴. البيلي ادحها وكرية بقط ጣ + 4 حعزت زيدرضي الأدعز كااجتماد 12

|              |                                                                            | - 4        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7,5          | رائی دایمی ورے می صرت عبدالقدین مسعودگا موقف                               | rA         |
| 14 Pm        | معفرية عبدائله بن مسعودٌ كالمثنية وكانتخم وينا                             | rŧ         |
| గాప          | مس وْ كَرْكَ مِسْلَدِينِ عِنْ إِبْرُوا مِرْتِي النَّهُ مِنْهِ كَا اجتبَادِ | ۲.         |
| <b>గ</b> ద్ద | عورت كوانتتيار طابق ديينا من محابه كرام فابه تها د                         | ۳۱         |
| ريم ا        | معرات محاب كرام كالجتماري وبدينه                                           | rr         |
|              | أكثر مسائل ثلن المقتر ف و م                                                |            |
| ኖሬ           | معزات محابہ کرام آئیں میں انقلاف کے                                        | 1          |
|              | با د بود م است یا فتر تھے                                                  |            |
| ďΛ           | خلاصه کل م                                                                 | <b>ተ</b> ሶ |
| r*4          | قرن حابهٔ على مجتمع بين معز ب                                              | F5         |
| 46           | كوايحاد بركولُ كرسكاسيه°                                                   | +**        |
| a-           | مهائل شرعيه و يصف كياي محش حديث والى كاني أيش                              | 42         |
| ωA           | اجتني وکی شرائط                                                            | ra_        |
| ٦.           | مسائل بين اختلاف براعتراش كرنے والول كا                                    | ۳4         |
|              | : فلکال اور این کا جواب                                                    |            |
| 77           | چاردن او موں کا غرب سنت نبوی کے موافق ہے                                   | 774        |
| 14           | مرف ایک امام کی تختیدگ وب                                                  | , r        |
|              |                                                                            |            |

| er<br>er |
|----------|
| ۳۳       |
|          |
| lale.    |
|          |
| mp       |
| ۳٦.      |
| 伛        |
| ľΆ       |
| 779      |
| ۵٠       |
| <u> </u> |
| ۵ı       |
| or       |
| ۳۵       |
| a۳       |
| -        |
|          |

| 10          | الم صاحب برجرة كرت والوس كى المام ماحب معدورت       | ۲4  |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----|
| 44          | المام صاحب كالهيخ قدمب على مدودجها حقيظ             | ۵۷  |
| 99          | المامعادبكامحاني محسازى                             | ٥٨  |
|             | ويرسيعنا فجيا وَالْحَى واستَعَالَمِ كُلُونُ وَيِنَا |     |
| ÷           | المامها حب كامساكل عن بجية فودكرنا                  | ٥٩  |
| ] <b>+t</b> | المام ما حب المي خواص مستطيعي مناتج تق              | 4+  |
| )+ľ         | المام صاحب مدرث كي زياده ويردى كرت والي ت           | Ħ   |
| 1+3"        | المام ما حب كارواعت مديث عمل افعال                  | чк  |
| 1*5         | المامعاهب مقطت مديث كاالزام                         | 41" |
| 1+1*        | المامساحب كانفم مديث سيختق                          | Άħ, |
| 1+14        | مسوين كعام دحدالشر كمأظر عمدا                       | 12  |
| 14          | یکی بن سعید العظات کی نظر ش                         | 11  |
| F+I         | امام ماحب حزرة عمدافه عن مبادك كمانفرهي             | 42  |
| 1-2         | امام المحش كوفئ " كي نظر مي                         | ۸۲  |
| 1-4         | المالك كأغرص                                        | 49  |
| I+A         | ا مامثانی دحداللیک هری                              | ۷٠  |

|      |                                                              | - 4       |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| J-A  | امام إحتر عن متبل كانظر عن                                   | 41        |
| 1•A  | ا بوالحاس شافق کی تفریمی                                     | 41        |
| 11+  | فقہا مکی افتیار کروہ احادیث دیکرا حادیث ہے<br>مانٹی ہوتی ہیں | ۷۳        |
| ht   | خلاص                                                         | 46        |
| .  ٢ | <i>تویون</i>                                                 | <b>46</b> |
| 1(1" | المراجع والمصادر                                             | ۷٦        |

## انتساب

دارالعلوم دیوبند کوان نامورسیدتوں کے نام جنہوں نے ہردورش نامساعد عالات کے باوجوداسلام کا چرائ روشن ارکھ کر راوح کا کے مسافروں کیلئے روشن کا جنار ہونے کا شہوت دیا۔

#### **شقر يبظ**(فيمان)

حصرت مولا ناؤاکنومفتی نظام الدین شامزی صدب شهیدر حمدالله سابق بیخ الحدیث جامعه العلوم الاسلام بیعند مرتمد بیست بودی تا وَن کراچی ۵ ر

قرآن دهدیت ش بهت سارے مسآئل منعومی طور پر خکورین اور ببت سادے مسائل ایسے ہیں کہ بوصر احیا اور منعوسی طور پر نہ کورتیس ہیں۔ ان غیرمتعوص سائل کا تھم معلوم کرنے کیلئے مجتبدین کے اجتہاد کیا ضرورے ہوتی ہے تبی اگرم صلی اللہ علیہ وہلم کے زمانے کے بعد جمتیدین امت نے ( جن ٹمی محابیۃ بھین ، تج ٹابھین اور بعد کے جمبتدین شائل جن ) ہیں، سلسے میں اجتها دکر کے امت کی وہنمہ کی کی۔اوران فیرمنصوص مسائل کا تھم قیاس استنسال اور مراتب ولالت منتقیح مناط جحمین مناط اورتخ شکامن ط سے طریقے پرمعلوم کر سے ایک مرتب اُللام کی شکل بھی امت سے ماہنے چیش کیا اس کے بعدا مت بیل پھیلوگ تو وہ پیدا ہوئے کہ جو قیاس واستحسان واجتہاد کے متکر تھے اور پچھوہ پیدا ہوئے جو ہرمسکیہ میں یا دجود نا الجیت کے اجتماد کے مدمی ہوئے اس سے اس کی ضرورت پیش آئی کہ اجتهاد کے منہوم اور شرائلا وغیرہ کی اہمات کواست کے سرمنے چیش کیا جائے تاک آیک طرف تو اس کی ضرورت عابت موجائے اور درسری خرف ما موں کے اجتماد ے امت کفوظ رہے۔ بیمباعث اصول فندگی کمایوں جی تنمیل سے بیان ہوئے ہیں اورو بھی
کی بعض علا مرتے اس پر کما بی کھی تنمیل اب اس موضوع پر ہمادے جامد کے
تسخد حسوں فیری المنفقة الاسلامی کے طالب علم موادی حساس الموسوعی
صاحب نے بیخترا ورجامع رسال کھماہے بھرہ اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہے کہ اس کو
مقبول بنا کر امت کیلئے نافع بنادے اور مؤلف کے علم وگل میں اللہ تعالیٰ برکش
عظافر مائے۔ آجن ۔

کتب نقام:لدین ۱۳/۱۵/ <u>۱۳۲</u>۱۵۵

#### تقريظ

حشریت مولا ناملتی ای بیست محمد و لی در دیش صاحب دحرزید سایق استاف: جامع: العلوم الاسلامیة علی مربحت بیست بنوری تا کان کرایک ۵ ر بسست الله الرحسن الرحیت

العسر لله وصرے والعسلوٰۃ والعسلام علیٰ من لا نبی بعدہ املیت وین اسلام اللہ پاک کا آخری وین ہے اور چوصلی انڈرطیرو کم اللہ پاک کے آخری دمول چیں ۔ آپ کے بعد کوئی کی بھی آ سے گا تیا مست تک کیلئے ہو ین کانی وشانی ہے۔

انفدتحائی نے جہاں اس وین کو تیاست تک رکھتا ہے وہاں اس کی بقاء کا
انتظام مجی ٹر مایا ہے۔ اور دو ہے اس است میں جبتدین کی کثر ت ۔ کہ جرز مانے
میں اللہ تعالی نے اس است میں ایسے افراد پیدا قربائے جواچی طبی استعداد اور خدا
دار صلاحیتوں کو بروئے کارلائے ہوئے سے پیدا ہوئے والے مسائل میں توگوں
کی رہنمائی کرتے ہیں لیکن کیا جرد وقض جو کھن لنظی ترجہ وکھ کر پکوشد ہو ہدھ پیدا
کر نے وہ بھی اجتباد کا افل ہے؟ تو حقیقت ہے کہ یہ باز بچراطفال نہیں
در رِنظر رسالہ میں اس سنظے پر بحث کی گئی ہے کراچیا دکھیا کو افراد بات

يں؟

الله تعالی صاحب کتاب کی اس سی کوشرف قولیت سے نوازے اور لوگوں کواس سے تنع افغانے کی توشق و یوے۔ آھن :

وصيلى النَّمَاء على خيرخلفه وحيميه دمن تبعهم باحسان الى يوم الدين--

كتيه

ابويوست جحمدو في درويش

جامعة العلوم الاسلامية علا مرتخد بوسف بنوري فاؤت كراجي

#### بسسس الحله الدحيلن الدعيب

## عرض مؤلّف (معي<sub>الال)</sub>

الحمد لله وب العالمين الذي جعل العلماء ووقة النبيين وخص منهم المعجمة في من المعة اللين وخص منهم المعجمة في فووع المسويحة التي يوم اللين بو العملوة في فووع المسويحة التي يوم اللين بو العملوة والسلام على سيدالمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين ومن تمهم من الفقهاء المجتهدين وسافرالعلماء المخلصين وعامة المسلمين باحسان الى يوم اللين.

تاظرین کرام: بید بات کی فتم پر فقی نیس کدتیا مت کی علامات دن بدن
معرض وجود می آری بی اور بدد بی آید دن بدمی بیلی جاری ہے اور نت
سخر رقے بنم لے دہے ہیں آئیس فرق ایش سے ایک فرق ای طرح کا دونما ہوا
ہے جو امام الجید بن میونا امام اعظم الرحنیف رحمہ اللہ کے بادے بیس انتہا کی
جار حانہ دویہ افتیار کئے ہوئے ہیں۔ اور خالی الذیمن موام الناس کو اس وحوکہ بیس
فران ہے کہ دلائل قو صرف دوی ہیں قرآن اور صدیمت راور بعد بیس امام صاحب کا
اجتہاد کرنا بیق محن ایک نفول فی کے جو انہوں نے ایجاد کی ہے دومراد موکہ بید دے
د باہر کرنا بیق محن ایک نفول فی کے جو انہوں نے ایجاد کی ہے دومراد موکہ بید د ب

ان باتوں کوجوام انتائی جمی مظہور کرنے کے لئے ہمہ وفت ان کے بر وفت ان کے برے سے لڑ چھو فت ان کے برے سے لڑ چھو نے تک اس کوشش میں گئے ہوئے ہیں کرجوام کا اس کشیقت سے ورغلا یاجائے جس کی دیوے سا دو اور مسلمان پریشان ہو کر تگ آجائے ہیں ، اس حقیقت کو سیمانے کیلئے برہ و نے بقطنہ تو لئی اختصار کے ساتھ اس فرقے کیان در قول دھوکوں کو عام فیم الفاظ ایس واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔
کے ان در قول دھوکوں کو عام فیم الفاظ ایس واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔
افٹر تعالیٰ اس مختمر رسائے کو تلوق کے لئے تاقع بنادے دور میری مغتر سے کا ذراج اور تیات کا سامان بنادے۔ آمین ،

ومائوفيقى الابالله عليه توكنت واليه البسب على الوحين لاووفى المعتلفوسيس على الشقت الاصطاعي بجامعة العلوم الابيلامية علامه معبد يوجف بنورى نائن كرانشي وباكستان

## **عرض مؤ تفت** (ليجدي)

تحمدة ونصلي ونسلّم على رسوته الكويم امايعد.

آن سے تفریبا چیسال پہنے کی بات ہے کہ اللہ تعالی کے قفل وکرم سے
بندہ نے جامعہ العلام الاسلامیہ علا مرجمہ یوسف ہوری ٹاؤن کرا ہی ہیں دوران
سحہ صدی الفقہ ایک جمونا مارس لدینام ''اسلام ہیں ایشتہا دکی ایتداء
اور حقی شہب '' حرج کیاتی جس پر میرے استاذ اور پنج استاذ العلماء پنج
الحدیث جامعہ بوری ٹاؤن حضرت مولا تامنتی نظام اللہ بن شاموی شہید اور حضرت
مولانا مفتی ایو بیسف مجرولی دروئی '' کے دست مبارک کی تقریف تھیں ۔ (اللہ تو تُن اللہ اس مرائد کا تو اب ان تک

اس دقت مرحوم حاتی جمیل احمد طال سبحه می کورث نے کہا بار اس رسالہ کوش نُع کیا تھا اور کرا چی جو جم تقسیم کروانا طبحنواہ اللّٰہ تعالیٰ ور حصہ رسال چونکہ محقراور علی طبقہ تک بحد ودتھا اس لئے احباب سے مشورہ سے اس جم قیمنع و برید کے ساتھ کھوئی باتوں کا اصاف بھی کیا گیا تا کہ عام طبقہ بھی اس سے با سائی فائد وافعا سکے۔ بلا مبالد بدبات كى جائلتى بىكداس رسالدكواتسان كى نظرے ديكھا بهائے اور سجها جائے توانشاه اللہ فرہبے بنق كے معنق مفيد معنوات سائے آجا مُنگل اور غلا سلاشيها من فتم جوجا كيتے على خاتى شراس وجہ سے اس رسالد كا نام ""اجتما واور قدمت حقق كى حقيقت" "ركما تماہے -

الله تعالی تا چیزی ای ادنی می توشش کواسینه در بار چی متبول ومنفور قربات اور میرے اسالیڈو کرام، والدین، اقرباء، یاروا حیاب سب کیسینے قریبی منفرت وسایان نامی سینائے ۔ آجن ۔

کتید:

(مولاة)على الرحمٰن فاروق

مدرس سدرسهارشا دانعلوم ایسفیه کمتری مسجد کرای می

ىدرىدىم <sub>ئى</sub>دادلىن قرنى قوشە كالونى كراچى ۴۳ رق**ى الك**نى <u>۴۳۲</u> ھىر

#### تمهيد

اس رسالہ کو درخسلوں شرکتیم کیا گیا ہے۔ میکی فسل بی ایجنباد کے موشوع پر بحث ہوگی جیکہ دوسری فعل جی امام اعظم معزمت امام ابوطینیڈ رحمہ اللہ کے قد ہب پر کئے جانے والے افزام ( کدامام صاحب قرآن وحدے کے ہوتے ہوئے اپنی دائے واجعتیا دکوتر جج وسیتے ہیں ) کی حقیقت بیان ہوگی۔ انٹا واللہ۔

#### پہلی فصل پہلی فصل

#### اجتباد كي تعريف:

افعت میں اجتمار کا مادہ ''ج ، ورو'' ہے''ج '' کے جیش اور زیر کے ساتھ ما قت، کوشش اور محنت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

#### علاسد بيدي قرمات ين.

"الاجتهاد بينال الوسيع في طبلب الامر والسراد بيه و 5 القضية من طريق القياس الى الكتاب والسنّة"

اجتماد کیتے ہیں کس چیز کی الاش شربانی پوری طالت فریق کرنا اوراس سے مراویے کی استلاکو قیاس کے داستانسے کیاب وسلت کی اطرف کو ٹاٹا۔ (ٹاخالم ویس ۱۳۹۰)

## اجتها دى ضرورت كهال موتى ہے؟

مب سے پہلے یہ جاتا جائے گہا وہ مکم جومنسوسی ہولیتی صراحت کے سر تحد کر آن وجد ہے ہیں موجود مداور غیر محمل ہولیتن اس سے اندر کوئی دوسراا حمال نہ ہوتو اس کے اندر جمبتہ کے لئے اجتہا و کی خرورت ہی تین ہیں ہے۔ البت البیاحم جو کہ غیر منسوسی ہولیتن قرآن وحد ہے ہیں اس کی صراحت نہ ہویا مراحت ہولیکن اس ہیں مختلف اختر لات ہوں تو اس صورت ہیں جمبتہ کے لئے اجتہا و کی ضرورت ہے ریکھ جمبتہ اس پر تواب کا مستحق ہوتا ہے اور کئی اجتہا و گر آن وسنت سے ٹا بت ہے۔ وہی ہی جہلے قرآن کرتے ہے اجتہا و کی مشروعیت (جائز ہونے کا) و کر ہوگا ہے بھر سان درول الشاملی اللہ علیہ کرام کے اجتہا و کی مشروعیت (جائز ہونے کا) و کر ہوگا ہے راشدین اور ویکر نتیا ہے ہمالیہ کرام کے اجتہا و کا ذکر ہوگا۔

كناب الله ہے اجتها د كی مشروعیت (جواز) پر استعدلال

مهلي آييت: .....قرآن شريف من ربّ وز والجلال نفر مايي-

"ولوودٌ وه إلى الرسول وإلى أولى الأمومتهم لعلمه اللين يستبطونه منهم"

ترجہ:.....اوراگراس کو پہنچادیے رسول تک اورا ہے جا کوں تک تو تحقیق کرتے اس کو جوان چی تحقیق کرنے والے ایس اس کی ۔ (سروز اللہ عام) اصول السرحي مي ہے

"والاستنساط ليسس إلا استخواج المعنى من المنصوص بالرائ"

الینی کی تھم وقر آن وصدیت سے نکالنا دائے سکے ذریعے سے بی منن استنبطاکا ہے۔

جیندای طرح مجیندین نصوصا انتساد بوقر آن وحدیث سے مسائل نکالا کرتے تھے۔

"فجزاهم الله تورالجزاء عن جميع الأثمة المرسومة"

#### دوسري آيت:

سورة الحشرآ يت فمبرا مي ب

"فاعتبرو ايآارلي الايصار"

تغيرمظهرى عن الراكات كتحت لكماب

" استندلوابها له الآية على حجية القياس من حيث الدكعالي اسرب الاعتبار والمجاوزة من اصل الى فرع لمشاركة بينها في وصف يصلح سبالذالك الحكم"

جس کا ظلاصہ بیب کرعلا مکرام نے اس آیت سے قیاس کے جمت ہونے پر استدال کیا ہے۔ (جمیر علم فرس ۱۲۰۰ بلانبرا)

(۲) - مغمرقرآ ن علامدایوسود وحدالله نے تغییر کیر کے حاشیہ شری تکھاہے
 شوقد استدل به علی حجید الله اس "

اس آیت سے قباس کے جمعہ برنے پراستدانا ل کیا گیا ہے۔

(تغيرنجيرص ١٥٣ع ٢٠)

تتررود العانى شماس آست رمنعل بحث كاسه اورتكماسه "واشته والاست الآل بسائلاً يقتعلى منسووعية العمل بالقياس الشرعي قبالواانه تعالى امرفيها بالاعتبار وهوالعبور والانتقال من الشي الى غيرة الفيه نقل الحكم من الاصل الى الفرع" ال آیت کے ساتھ قیاس شرقی پر کھل کرنے کا استدلال مشہور ہوگیا ہے۔ علاء نے کہا ہے کہ اللہ تعانی نے اس کے اعراد اللہ رکائتم ویا ہے اور دوا کی چیز سے دوسری چیز کی طرف اشتر اک کی وجہ سے تھم کے تعلق ہونے کا نام ہے ، اور چکیا تیاس شرایت شن معتبر ہے اس نے کہ اس کے اعرام می تھم اصل سے قرن کی طرف تعقل ہوتا ہے۔

#### آڪ فرمائے بين:

"الآية رأن دلّت عبلى العموم فلناك وان دلت على الاطلاق وجب المحمل على القياص النسرعي لان الغالب من الشارع مخاطبتنا بالامور الشرعية دون غيرهاو شمول حكم خطاب الموجودين لغيرهم الى يوم القيامة قد العقد الاجماع عليه" (رواد فرياس الهرام الله عليه )

اس مبارت کا حاصل بید للا که بیرآیت اگر چرخوم پر دلانت کرتی ہے جین اس کو آیا س شرقی پرحل کرنا خروری ہے اس لئے کہ شادع کی طرف ہے خالب بیک ہے کہ واسمی مخاطب کرنا ہے شرقی امور پرند کہ غیر شرقی امور پر اوراک پر اجماع جواہے کہ موجود این کو جوشم ہے وہ آیا مت تک آئے نے دالوں کے لئے ہے۔

#### ادراسول السرحي من ہے

" واصالكو حي فيقيدا حصح بيقوليه تبعالي "فاعمووا يآاولي الابصار"والاعمارهوالعمل بالقياس والوأي فيمالانص فيه" امام كرفى دهمدالله في محمالات أيت سه قياس كم جمت بوق يراستدازل كيا بها دركها به كداختيار سه مراد كل كرة به قياس اوردات ك ذريع إن مقاما عد على جهال لهى وارد تين بواب (مين قرآن و صديث على جو مساكل نديون ان كو قياس وراث سه على كرف كوا عبار كهته بين جس كا آيت عن تتم تم به) -

## احاديث نبوبيه يداجتها دكي اجازت

#### میل میل عدیث:

اس باب می صفرت معافرتی الله علیه وسلم به تقصی جفال معبور ب "فال له وصول الله صلی الله علیه وسلم به تقصی جفال بکتاب الله علیه وسلم به تقصی جفال بکتاب الله علیه وسلم به تقصی جفال بکتاب الله قال بسنتوصول الله علی الله علیه الله علیه وسلم و مسلم. قبال فیان لم تبعد فی سنتوصول الله قال الله قال الله علیه وسلم و مسول وسول الله قال الله علیه و الله و مسول و سوله الله و ا

کہ چردمول الفیق کی منت پر فیمذ کروں گا۔ پھرآپ نے بوچ کہ اگر سنت دسول الفیق شمن آپ نہ پاکس ؟ تو حضرت معاد " نے موش کی کہ جس چرجی اپنی دائے ہے اجتہاد کروں گا۔ تو آپ مالی نے نے فریایا کہ جمام تعریفی اس ذات کے لئے ہیں جس نے اپنے دسول کے قاصد کو اس کا کم کی تو تی دی جس بران کے دسول رامنی ہوتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ وہ مسائل جوقر آن وصدیت میں نہ ہوں ان ش جمبرہ کواجتہا د کی اجازت حدیث سے لی ہے۔

امول السرمى شن اس حديث كفن كرق ك يعد كها ب

"فهما ادليمل على اندليس بعدالكتاب والمنة شي يعمل بدسوى الرأى"

بہر حال مطلقا سے کہنا کہ قرآن وحدیث کے علاوہ کوئی ولیل ٹیٹس سے بوی تلطی ہے۔

#### دوسري حديث:

صحیح سلم شل"بساب بیسان أجوالحاكم ۱۱۵۱ جنهدف احساب اواخطاً" كتحت برمديده لتم كي بير "عن أبي قيس مولي عمروبن العاص عن عمروبن العاص اله سمع رسول الله تُنطُّنُهُ قال اذاحكم الحاكم فاجتهدتم اصاب غله اجران واذاحكم فاجتهدتم اخطألله اجر.

( منج مسلم من ۱۳ کاری ۱۳ مقاری کوره ۱۹ ماج ۱۳ متر غذی من ۱۹۳۷ کار این بادیم ۱۳۶۷ مایود و دس ۱۳۷۷ ج. شال من ۱۳۶۳ ت ۲۰

ا پوقیس سے روایت ہے (جوکہ مولی تھے حضورت عمروی عاص کے ) کہ حضرت عمروین عاص نے رسول الفصلی الشعلیہ وسلم سے سنا کرآ پ نے فرمایا جب حاکم اجتماد کرے اور پھرٹن کو پہنچے تو اس کے لئے دواجر جیسا۔ اور جوابے اجتماد شریقنطی کرے تو اس کے لئے ایک اجر ہے۔

(الفقية والمنققة للبقدادي ص 60%)

## اجتهاد کی حدیث کے متعلق مولا ناوحیدالزمان کا تجزید:

هیپ ، امام محکر امام زفتر و امام حولی ، امام محوق ، امام عیدالله بین میارک ، امام است شهرمی امام این افی کیلی و امام وکی ، امام الا یوست و امام این شهید امام این جریر طبری و امام شوکانی آ ، امام طحادی و امام ایونوتر و امام این مندتر و امام لیت بن سعد ان سب کو برایک مسئله اختلافی شن اجر مطع کا گوان سے خطا و دوئی مواوراس وجہ سے جرایک جمیر اور امام کا احسان مانتا جانبے رامنی مواللہ تعالی ان سب بزرگول سے آھی یارب العالمین ۔ ( می مشام تروین شروع سر ۲۰۵۰ ۵۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰ معرود)

آج كل كربين معزات قرآن اورهديث كانام لين تعكير تبيل ااور ائر تصوضا المام الإصنية كوابل تغارم وغيروش غرمت كانتان بناست بين انصاف كي بات رہے کہ ان معزات کواہے بروں کی بات مائی جائے کدان کے بوے کس قدر ائتدار بد اورد مگر بحبتدین کی عزت واحزام کرتے تھے اوران کے اجتباد كواصان كے نام سے بكار 2 تھے كدان انتدے امت بركتنا بوااحمان كيا ہے اورلوکین کیا مشکلات مل کروی اوران کی غلیة احتیاط (جس کا تذکره بعد ش آئے گا) سے باد جانے کروہ کے تافی ال ورخ وہنو کی تھے۔ان چند بالول ہے معلوم ہوا کہ جومسائل قران وحدیث بھی نہیں بیں ان کے مل کیسے محابہ کرا م کے دور میں اجتہا دات ہوئے جی اوران بر کی نے احتراض کی کیا تو اگرامام البعنينة المام شافئ المام ما لك اورامام احدين منبل اجتماد كرك مساكل عل كري تواس می تجب کی کیابات ہے؟ جَبِّر (جس طرح اشارة کزرگیا کہ) بھی جَبِّد کِن اس اجتهاد بريامورمن سانب الشرع تقريعي جوحفرات اجتهاد كوواتق الل

جیں ان کو یا قاعدہ شریعت میں امیازت دی گئی۔ ہے کہ دو ایمنیا دکریں اگر ایمنیا دے بعد کسی مسئلہ میں اون سے کو کی نقطی موجائل ہے تو اس پر بھی ان کو ایک اجر الماہے اورا کر نظمی تین ہوتی مجران کو دوہرا اجر لے گا۔

#### تيىرگامدىت:

عن على بن ابي طالب قال قلت يا رسول الله الامرينزل ينا بعد كب لم يشترل فيه قرآن ولم يسمع منك فيه شئ قال اجمعواله العابدين من امتى واجعلوه شورى بينكم ولا تقضوه برأى واحد.

التعلیہ والسطاء المتعلیب البعد الدی الشالمی میں ۲۲ ج ا) ترجر: -- حضرت علی رشنی الشرحندے وابت ہے کہ شی نے کیا اے اللہ کروسولی آگر کوئی مسئل میں آپ کے بعد فیش آئے جس کے بارے میں قرآن نازل شربوا بوداد آپ ملی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پکونہ سٹا کیا جو ہم کیا کریں گے آپ میں شی شروی قائم کر داور اس میں امت کے عابد لوگوں کو می کروادو آپس میں شودی قائم کر داور اس میں آئی جی رائے ہے فیملی ترک و

واضح رہے کہ بعید ای طرز کوامام ابومتیٹ کنتیار کیا کرتے ہے جس کا بعد شداخ کر وہوگا۔

### چى حدىث:

عس طباری ان رجیلاآجشب فیلم بصل فائی النبی صلی الله عیلیسه و مسلم فلاکرذالک له فقال اصبت فاجشب رجل اشو فتیمتم و صلی فاتاه فقال لموماقال للاشویعنی احبت.

(احرجد السالی فی کتاب الطهاد اس جماب لیسم المعنب)

رُجر: ..... حضرت طارق دشن الله حدست روایت ہے کراکیے حس کوتیا نے
کی حاجت ہوگئی اس نے فراز تیس پڑھی میروہ رسول الشائی کے حضور بھی
حاضر ہوااور اپنا قصد (کرکیا آپ میں گئی نے ارشاوفر مایا کرتونے فریک کیا ہر
ایک دوسرے حس کوای طرح نہائے کی حاجت ہوگئی اس نے متم کرکے
فراز پڑھ کی مجروہ آپ میں کے کے حضور عمل حاضر ہوا تو آپ میں نے اس
کوکی دی بات فرد و آپ میں ہواں سے پہلے والے حس سے فرما ہے تھے۔ لین
تولی نیس بات فرد وی جواس سے پہلے والے حس سے فرما ہے تھے۔ لین
تولی نوس بات فرد وی جواس سے پہلے والے حس سے فرما ہے تھے۔ لین

اس روایت ہے صاف پید چانا ہے کہا جہا ورو آباس جا تڑ ہے۔اسکے کہ ان ووٹوں حضرات نے اپنے اپنے اجتہاد رحمل کیا اورآپ میں گئے نے دوٹوں کی حسین فرمائی۔

چنانچ ندا ل سے مائید پراصست کی تغیر ک ب

"اصبت حيث عسلت باجتهادك فكل منهما مصيب بهله المعينية وان كان الاول مخطشا باللنظرائي ترك الصلواة

التيمم''

مطلب یہ کرتو نے ٹھیک کیا اس لئے کرتو نے اپنے ایتجاد برحمل کیا۔ اس حیثیت سے ددنوں برحق بیں اگر چدان بھی سے پہلا آ دمی اصلا خطا برتھا کراس نے جم کرکے نمازنیس برحق تھی۔

الساجع اوقواس كے جائز موتے ميں كوشردر ا

### يانچويں مديث:

عن عمروين العاص قال احطبت في ليلةباردة في غزوة ذات السيلاسل في الشفقت أن اغتسل قاهلك فتيمست ثم صلبت باصحابي المعبيح فيذكر والحائك ثرصول الله يَشَيِّهُ فقال يا عمرو صلبت باصحابك وانت جنب فاخبرته باللدي منعني من الاغتسال وقلت الى سمعت الله يقول والانقتلوا الفسكم أن الله كان بكم رحيما فضحك وسول الله يَشَيُّهُ ولم يقل هنا

راسوجه ابوداز و ص ۲۸ صعید کعیلی، بای افا صاف البعیب البرذا بیسم) ترجر: .....حضرت عمروی العاص رضی الله عندست دوایت سے وہ قریاستے چیں کر چھے فز وہ وہ تا سال الس کے مترجی ایک مردی کی راست جن احسکام جوگی اور چھ کوائد دیشرہ واکر آگر حمل کرول کا قرشانے بلاک ہوجا کال کا شرا ترجم کم کر کے اسے ساتھیوں کوئماز برسمادی الن اوگوں نے رمول التفاقیقیة کی خدمت میں اس تصد کوڈ کر کیا آپ نے فرمایا اے مجروتم نے جنابت کیا اسٹی اوکوں کونماز پڑھادی تو علی نے اس امرکے بارے بیس جوکہ باقع خواطلاح دی اور حرض کیا کہ علی نے حق تعالیٰ کو بے فرمائے سنا کہ اپنی جانوں کوئٹی مست کرو بے مثلے حق تعالیٰ تم بر عمر بان جیں تو رسوں الشعائی جس بڑے اور کوئٹی فرمایا۔

میده دیشت نهایت وضاحت ہے اجتهاد وقیاس کے جائز ہونے پر ولالت کرتی ہے۔ چنانچہ درمول الشق کے کے دریافت فرمانے پر معرت محروین انعاص نے اپنی وجہ استعمالال چنادی ادرائی کے نے اس کو جائز رکھا۔

اس طرح کی اور مجی روایتی کتب مدیث بنی طنی چیں جن سے معلوم موتا ہے کہ بی ملک کی موجود کی بنی محابہ کرا م نے اجتہاد کیا اور آپ نے ان پر تغییر شہیں قربائی اگر چہ بعد بھی آپ ملک نے مسئلہ کی حقیقت ان کو بتا دی لیکن رہمیں قربایا کہ تم نے اجتہاد کیوں کیا ہے۔ بہر حال ہدا حادیث اجتہاد کے حقوان پر کائی جیں ۔اب ذیل بھی محابہ کرام رضی الشہمتم کے اجتہاد کی بحث ہوگی۔

## اجتهاد شامحابه كرام كاطرزعمل

على مرتبرستاني دحرالله في العلل والمنتعل بيم لكواس.

"ان الحوادث والوقساليغ في المسادات مسالايقبل الحصر والمشدنطم قطعًانه لم يرد في كل حادثة نص ولايتصور ذائك ايضًا إلى آخرة" جس کا مطلب ہر ہے کہ بہت مارے سے واقعات مبادات اورتسرفات کا عدر (جن کا مختاصکل ہے) کے بارے بی ہم جانے چی کہ ہرا یک واقعہ کے اعدیش لینی قرآن وجدیث کی صراحت نہیں آئی ہے اور ہر مسئلے میں نس کے ہوئے کا تصور محی نہیں ہوسکا کہ فلاں مسئد جی نعم لیری محم شری

آگے امام شہرستانی فرماتے میں کدائ فتم کے مسائل اور واقعات میں

قیاس اور اجتماد کا معتبر ہونا واجب ہوجاتا ہے۔ تو صحابہ کرائے کو نبی اکرم چھٹے کی

دفات کے بعد بہت سے نئے واقعات کا سامنا کرنا پڑا اون کے مباشف ایک تو کئی ہور اللّٰ تھی تو اس فیٹی آ مدہ مسئلے کو آئن جمید پر فیٹی کرتے تھے اگرائی کے اعد تقم مرزک مانا تو اس پر فیعلہ کردیے تھے اورا گرکٹ باللہ بھی وہ تھی واضح منہ مانا اس کے بعد کی کرم میں تھے ہوئے ہوتا اس کی طرف توجہ فرمائے تھے اور تمام صحابہ کرائے اس برایک ووسرے سے تھا کرہ کرتے تھے اور تمام صحابہ کرائے اس برایک ووسرے سے تھا کرہ کرتے تھے اور کمان میں سے کس کو اس مسئلے کے بارے میں کوئی صدیت یاوئیس ہوئی تھی تر پھر دو اپنی رائے سے اجتماد کرائے کہا کہ سے بھی تھی تر پھر دو اپنی رائے سے اجتماد کرائے کہا کہ سے ہوئی تھی تر پھر دو اپنی رائے سے اجتماد کرائے کرتے ہے تھے تو اگر اس سے کس کوئی صدیت یاوئیس ہوئی تھی تر پھر دو اپنی رائے سے اجتماد کرائے کہا کہ سے ہے۔

مندرجہ بال عیارت ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اجتھا دسحائے کرا ہتھا دسحائے کرا مائے میں باقیع مشہور تھا اور اجتھا دیمی ان عی مسائل میں کیا کرتے تھے جوقر آن وحدیث میں صراحت کیسا تھوموجو و شاہوتے اور مُلا ہم بات ہے کہ جوسئلہ منصوص علیہا نہ ہوتا ان میں بھی نہ کچھ ہاں یا نہ کہنا ان حضرات کا کام تھا اگر صرف قرآن وحدیث میں جومسائل بیں ان کولیاجائے اور اینتہادی مسائل کو تدنیا جائے تولوگوں کے لئے اپنے معاملات وتعرفات میں دین کے طرز کو انتیاد کرنامشکل ہوجائے گا۔ (۱) جید بھی مشمول فی تحریفتر کانے تساویسنے المعشویسے الاسلامی ہیں تقل کیاہے:

"ر كانت تو دعلى الصحابة فضية لايرون فيها نصّاص كتاب وسنة واذذاك كانو ايلجنون الى القياس ركانوايعبرون عنه باالرابي

محابہ کرام رضوان الطرعیم اچھی ہرائیے پیٹٹر ٹیطے آئے تے جن کی وہ کتاب الشدادرسنت بی تصفیل پاتے تے آتا اس دفت وہ آیاس کی طرف محتاج موتے تھے جسے دورائے کے تیم کرتے تھے۔

(٣) "عن ابن عسر قال قال النبي صلى الله عليه وصلم يوم الاحزاب لايتصلين احدالعصر الالتي بني لريطة فادرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لالصلى حتى ناتيها وقبال بمعضهم بل نصلى لم يودمناذاك فذكوذ الكي للنبي

تفادی می حفرت این جڑے دوایت ہے کدرسول الشقظی نے اجزاب کے دن محابہ کرام سے قرمایا کر معرکی فراز کوئی بھی بی قریقہ وکھنے سے پہلے نہ پڑھے تو لیعن محابہ \* کوراست علی میں معرکا دشت آ حمیا بعش نے کہا ہم نمازنہ پڑھیں کے جب بھی ہم اس جگرندگائی جا کیں اور بھٹ نے کیا تھیں ہمائہ نماز پڑھیں کے رسول الشریکائی کا پرمطلب ٹینں ( بکہ منصود تا کید ہے جلدی قابلنے کی کرائی کوشش کروکر عسرے قبل و ال بھٹی جای کا کر برقسہ آ پ چکٹے کے حضور شی ذکر کیا آپ نے کسی پہلی طامعت ٹیل افرائی۔

اس واقعہ سے بید چلاہے کہ محابہ کرام خرورت کے وقت اجتباد کیا کرتے تھے مندرجہ بالا واقعہ شرامحابہ کرام نے اپنے اپنے اینتہا وکا تذکرہ کی کھیا گئے سے سامنے کیا تاب نے دولوں کی تصویب فرمائی۔

بے حموی طور پر بیان کیا گیا کہ معابہ کرام رضی اطار متم اجھین اجتیاد کیا کرتے تنے ذیل بھی چکے خاص محابہ کرام کا کا تذکرہ کیا جا تاہے جو سنفل اجتباد دقیاس کیا کرتے تھے۔

خليفها وّل معترست الويكرمد ليّ رمني الله عنه كا ايشتها و (۱) عن المنسعي قبال مسئل ليويكر عن الكلالة فقال الى سأقول فيها برايس طبان يك صواب قسمن الله وان يك معطافهن ومن المصيان ارائده علاالوللوالوالل

دنفقیہ والمستقد للحطیب البعدادی الشائعی ص ۱۰ سے ۱) ایا طبحی قریاتے ہیں کرحترت ابریکڑے کا لدے یارے بھی ہے تھا گیا (کردیکس کو کہتے ہیں) آپ لے قریایش اس بھی اپنی دائے واجتیاد سے کہتا ہوں اگر مجھے جو آنائدکی طرف سے ہے اگرفلغی ہوئی تو بحرے اور شیطان کی فرف ہے ہوگی کارفر مایا میراخیال میرے کہ کلالداس کو کہتے ہیں جس کا تدبیثا ہونہ والد۔

(۷) حضرت الویکرداد کی موجودگی شی بھائیوں کو بھراٹ بھیل وسیۃ تضاور حضرت عمر دسیۃ بھے و حضرت الویکر نے دادا کو باپ کے قائم مقام قرار دیا اور باپ کی موجودگی ش بھائیوں کونشا میراث نیس منی اور حضرت عمر اور معضرت زید بن ثابت نے چوکئر واواکو باپ کے قائم مقام کیس بنایا اس لئے دادا کو بھرات کا حقدار بنایا۔

طَيِقَهِ فَا فَى حَصْرِت عمروضي الله عنها الدوقياس في اجازت وينا (١)عن شريع المقاضى قال قال لى عموين الخطاب ان المض بمااستيان لك من كتاب الله فان لم تعلم كل كتاب الله فالمش بمااستيان لك من فضاء وصول الله صلى الله عليه وسلم فان لم تعلم كل قضية وسول الله صلى الله عليه وسلم فافش بما استيان لك من المهة المسجمه لين فان لم تعلم كل مافضت به

المة المجتهدين فاجتهدوأيك واستشراهل العلم والصلاح.

والفقية والمتفقد هي ٢٩١)

ترجد .... قاضی شریج سے مروی ہے کہ تھ سے صرے قرد تی اللہ عند نے قرمایا کہ قیصلہ کرواس پر جو تھا رہے لیے کتاب اللہ سے طاہر موجا ہے اگر تم نوری کتاب اللہ کو تین جانے ہو چررسول اللہ ملی اللہ طیر اللہ کے فیصلے سے جو ظاہر موجائے اس پر فیصلہ کرواکر تم آ ہے تھ تھے کے تمام فیصلے نہ جائے ہو قوائر ججتے بن کے نیسلے سے جوفا ہر ہوں اس پر فیصلہ کرو اگر انکہ جہتے ہیں کے جہام فیصلوں کوئیس جانے ہوتو اپنی رائے سے اجتہاد کرواورائل علم وصلاح سے مشور وکرو۔الحاصل اس سے اجتہاد کی اجازت کی ہے۔

#### دومری روایت:

(٣) كتب عبدرالي قاضيه ابي موسي الاشعرى(رضى الله عنه) يقول القضاء فريضة محكمة اوسنة منبعة ثم قال الفهم الفهم فيسما تلجلج في صدرك مماليس في كتاب والاسنة فياعنوف الإهبياء والامتبال وقس الإمور عند ذائك واعمد الي اقربها إلى الله واشبهها باالحق.

(ماریخ العشریع الاسلامی می ۱۸۴ و لواحد ای علوم الفاد) ترجر: --- حضرت محروشی الله عند فی است این قاضی ایامونی اشعری رضی الله عند کوکلیا کر تغذاء ایک محتم قریق ہے یاست ہے ۔جس کی تابعدادی کی جاتی ہے پیمرفر ایا کر جو تیرے سے بیس ترود (کس) پیدا کرے ان مساکل ہے جو کاب وست بیس فیس میں تو اس کوشرب مجمود پیمراشیاء اور احثال کو جاتو اور دیگر اسور کو اس وقت قیاس کرواور تصد کروای کی طرف جو قریب ہواللہ کے بال اور تریاد وسٹار ہوگی کے ساتھو۔

اس مبارت سے بیمعلوم ہوا کہ معرب محربتی اللہ عند نے اجازت دے دی ہے کہ جومسائل معمومی ملیها ندیوں ان جس اجتہا دو قیاس سے کا سانو۔

#### معفرت عمرض الله عندكا بذامته خودا جنفا دكرنا

(۱) حضرت عمر دش الله هند كا قول ثما كه وه مورت جو حامله جواد راس كا شو جروفات پائے قواس كى عدت وضع حمل ہے اور حضرت على رضى الله هند كا قول تما كمان دونوں عدقوں (وضع حمل اور جارماه دس دن جس) جس جوطو بل جووى اس كى عدت جوكى اوراختلاف كاسب سرتھا كه اللہ تعالى نے حاملہ جورت كى عدت وضع حمل متاتى سرجيسا كه آجت كر بحد شرك ہے۔

"واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن"

ادرجس مورت کے فاوندگی وقات ہوجائے اس کی عدت چارماہ وس دن بتائی تو حضرت علی رشی اللہ عند نے اس مورت (جوما لم بھی ہو اوراس کا شوہر بھی وقات پاجائے) کی عدت کے لئے ان دولوں آجوں رعمل کیا۔ تو ان کے قول کا حاصل بیادا کہ دولوں عدلوں عمل سے جو طویل اور تریادہ ہووی اس کی عدت ہوگی اور حضرت عمر دشی اللہ عند نے آیت وشع عمل کو آیت وفات کے لئے تصمی بتایا۔

اس سے معلوم ہوا کہ اجتہا و محابہ کرام دخی الندعنہم کامستنق کا م تھا جس کو انہوں نے کتاب اللہ اورسنت رسول سے لیا تھا۔

(۱) حفرت عمر دمنی الله عندے اس مورت کے بارے علی جو تین طلاقوں سے مطلقہ موگل ہے فیصلہ اور تنوی جاری کیا کہ اس کے لیے ترچہ کی ہوگا اور سنی (ر بائش بھی ) اور جب ان کے سامنے فاطمہ بنت تیس کی روایت کینگئی کدرسول ادائیہ میں نے اس کے لئے تلقہ اور سکتی مقررتیس کیا تو فر مانے گئے۔

"لانشرك كشاب ويشناوسنة نبينا لقول امرأة لعلّها حفظت اونسيت"

ہم کما ہے اللہ اور سنت رسول ما اللہ کو ایک محود ملت کی وجہ سے نیس مجموز سکتے ہیں ۔ جو سکن ہے کہ اس نے باور کھا جو با بھانا دیا ہو۔

یجہدد وسرے حضرات نے اپنی دائے کے مطابل ای فاطمہ بنت قبیس کی روایت کو اختیار کیا ہے کہ اس حم کی جورت کیلئے نہ تفقہ ہے اور شکنی (رہائش)۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رہنی اللہ عند سے اور بھی متحدور وایات منقول

اس کے علاوہ حضرت عمر رسمی اللہ عنہ ہے اور بھی متحدور والیات معمول میں جن میں انہوں نے یا قاعد و اجتہا د اور قیاس سے کام لیا ہے جن سے مجمهد کے لئے اجتہاد کا شوت ملک ہے۔

## خليفه ثالث حضرت عثان غني رضي الله عنه كالجنتها و

(۱) اگر بیری آراد بواورات کا شو بر ظلام بولواس صورت بی طلاق دو بول کی یا شمنا ساس میں معترت مثان اور معترت زید بن جیت رشی الله علی ما است میتی که طلاق کے عدد کا اعتبار خاوعہ سے کیا جائے گا اس لیے کہ پہطلاق کو واقع کرئے والا ہے تر ڈکور و بالاستلہ بیں خاوند کو ووطلاق کا انتقیار بوگا اور معترت بلی رش الله عند کا تو فی تھا کہ طلاق کا عدد تروید کی طرف منسوب کیا جائے گا اس سلے کہ طلاق اس پر داخ ہوتی ہے۔ تو غد کورہ بالاستندیش تین طلاق کا اعتبار شوہر کو ہوگا امام ابیعنی فرحمہ الشرکا بھی میں مسلک ہے۔

### خليفه رالع حضرت على رضى الله عنه كالجنتباد

(۱) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد مباوک بیں ایک طلاق شدہ عورت نے عدت کے اعد نکام کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خاوند کو چند کوڑے مارے اوران کے درمیان تفریق کروی اور پھر قربایا کہ جو قورت اپنی عدت بش نکاح کرے اور وہ مراخاونداس کے ساتھ وصحت کرے تو ان دو توں کے درمیان جدائی کی جائے گی چھر یہ پہلے خاوند کی باقی عدت ہوری کرے پھرود سری صفت ہورے کرے پھرا کندہ کے لئے بھی بیمی بیمورت اس دوسرے خاوند کے ساتھ تکام تہیں کرے پھرا کندہ کے لئے بھی بیمورت اس دوسرے خاوند کے ساتھ تکام تہیں

جيد معزمت على رضي الله عنه كاقول قائد بهب ميليا زوج كى عدت فتم موجائ تو دومرے سے لكاح كر تكل ہے ، تو ان وونوں معترات نے اس بارے میں اختلاف كيا اور قرآن جيدے احكام ميں ان وونوں ميں ہے كى كى تا كيونيس ملتى ۔ البنة معزمت عرق عربيد وزجر كيفئے بيقول اختيار كيا اور معزمت على نے عام اصول كو يد تظرو كوكر خدكور بالاقول اختيار كيا۔

یہاں بھی تو خلفا رراشدین رضی الله عنم کا تذکرہ ہوا کہ بہت ہے ہے شار مسائل بیں بہ صفرات اجتہا دکیا کرتے تنے اور بیاجتہا دیوں نہ کرتے جب کہ اس کے مواد وسراجیارہ کارٹین تھا اور بیاتو تیس ہوسکتا ہے کہ جب اس طرح کا مسئلہ جیش آجائے جو قرآن وحدیث بھی شہو اورلوگ ان سے لیا چینے آئیں اور ب

حفرات ان کواس مینله کا کوئی حل نه تا کمیں۔

ؤیل شل چھ ویکر محابہ کرام وطی التدعم اجھین کا تذکرہ ہوگا جن ک حالت ہجی میک تھی کہ وہ پہلے تو قرآن ومدیث چس تھم علاش کرتے اگریل جا تا تو فیک ورندتو وہ معرات بھی اجتہاد کیا کرتے ہتے۔

حضرت عمر حضرت على حضرت زيدرضي الشعنهم كااسيخ اسيخ

### اجتهادات مين اختلاف رائ

وعن عمران لقى رجالاً فقال ماصنعت فقال قطى على وزيد بكذا فقال لوكنت الالقضيت بكذاقال فما يمنعك والامر اليك قبال لوكنت اردك الى كتاب الله اوالى سنة رسول الله تشيئة لقعلت ولكنى اردك الى رأى والراى مشتوك فلم ينقص ما قال على وزيد.

ترجہ: مستون عمر سے دوایت ہے کہ ان کی ایک آ دق سے ملاقات مولی فو حضرت عمر نے ان سے فرمانا کہ آ ہے نے اپنے تصلے کے ہارے میں کیا کیا ؟ قواس نے کہا کہ اس مسئنے میں معرت بلی اور معزمت زید دخی اللہ عجمائے اس طرح فیعلہ کیا ہے تو صفرت محرضی الشعند سے فرمایا آگر ان کی جگہ میں موتا تو عمل (اس کی بینے ہے) اس طرح فیعلہ کرتا اس آ دی نے کہا کہ جمرکیا مانع ہے آ ہے تی فیعنہ فرمائے تو حضرت عمرض القد عند نے فرمایا ک آگری مجھے کاب انداوری اکرم تھی کی سند کی طرف اونا تا تو یمی یہ فیصلہ خود دی کر لین (مطلب سے بحرکر ان وصدیت میں چوکسا ک کا بیا مسئل تیں تھا اس لیے بیل نے خود فیصلہ تیں کیا) لیکن میرا ادادہ تھا کہ بیس بچھے اپنی دائے کی طرف لونادوں اور دائے ایک مشترک فی ہے ۔ ٹیک آپ نے حضرت کی اور عشرت زیدرضی انداع ماکے فیصلے کوئی و زا۔

حاصل مید کرجھرت عرد منی اللہ عند نے اپنے اجتباد کا انتہار یمی کیا اور حعرت علی اور معرت زید رضی اللہ عنہا کے اجتباد کوچمی براند کیا۔

حضرت عمر حعرت على رضى الله عنبهااور ديكر حضرات شخصائل كي فيش آئے ہے پہلے اس ميں اجتما دكرتے تھے۔ خليب بندادي شائق نے تعمام

"وقدروى عن عسرين الخطاب وعلى بن ابى طالب وغيرهمامن العنابة انهم تكلموافى احكام الحوادث قبل ليزولها ولناظروافى علم الفرائض والميرات وتبعهم على هذه السبيل التابعون ومن بعلهم من فقهاء الامصارفكان فالك اجمعاها منهم على الله عير مكروه ومباح غير محظوو" (النهر المنفدس ٢٠ ج٢)

ترجہ: .... مروی ہے حضرت مرین خطاب اور الی بن الی طالب اور دیگر محالیہ کرام رضی الدُعنم الجمعین سے کہ وہ حضرات سے مسائل کے قائل آ نے سے چینے ان کے احکام عمل بات چیت کرتے ہے اور علم فراکش اور عمرات عمل آئیک دوسرے کے ساتھ مناظرے کرتے ہے ادراسی طریقے پرنا بعین اور دیگر فقہا واسعاد نے ان کی تابعداری کی توبیان کی طرف سے اجماع ہے اس بات پر کریے اجتماد کر وہ جیس ہے جکہ مہاج ہے ادر شخ ٹیمس

حمر الامة حعرت عبدالله بنعياس رضى الله عنهما كالجننبا وكرنا

اخبرنا ابرعشمان سعيد بن عثمان قال حدثنا ابوعمر احمد بن رحيم قبال حدثنا ابوجعفر الدؤلى قال حدثنا ابوعبيد الله سعيد بن عبدالرحمن المخزومي قال حدثنا مفيان بن عبينة عن عبدالله بن ابي يزيدقال سمعت ابن عباس اذا سمل عن شي قان كان في كتاب الله قال به وان لم يكن في كتاب الله قال به وان لم يكن في كتاب الله عليه وسلم قال به فان ثم يكن في عبدالله و كتاب الله عليه وسلم قال به فان ثم يكن في كتاب الله ولاعن رسول الله عليه وسلم قال به والم يكن في كتاب الله عليه وسلم قال به في كتاب الله ولاعن رسول الله عليه وسلم قال به والم يكن في كتاب الله ولاعن وسول الله عليه الله عليه وسلم والم

قرجہ: ... عبدانڈ بن الی یز بدقرمائے ہیں کہٹن نے معترے این عمیاس ہے۔ ا جب الن سے کی چیز کے بارے میں سوال ہونا اگر وہ کتاب اللہ علی ہوتی تو اس پر فتو کی دینے تھے اور آگر کتاب اللہ عمی وہ چیز نہ ہوتی اور کی اگر مہتائے ہے۔ منتو کی ہوتی تو اس پر تھم کر دیئے تھے۔ اور اگر کتاب اللہ اور مستن رسول عمل مجی موجود نہ ہوتی اور نہ ہی حضرت ایو کم وحضرت عروضی اللہ عنہا ہے معتول ہوتی آ مجراني رائية ستاجتها وكباكر يخبقه

### حضرت زيدرضي اللدعنه كااجتهاد

روى عن ابن عباس انه ارسل الى زيدبن قابت في كتاب الله ثلث مايقى فقال زيدانسا المول برأيي وتقول برأيك.

ترجمہ است مردل ہے کہ حضرت این مہائ نے حضرت زیدین قابت کو کہذا
کہ بینا کہ کیا کما باللہ بیل باتی ماہرہ مال کے شک کا تذکرہ ہے (بیاس لئے
کہ حضرت زیڈ نے قربانی تھا کہ اگر حودت مرجائے اس کا حوبراور والدین
مول قومال کو تھیلام مد الشلٹ " کے تحت شوبر کواس کا حصرو یے کے بعد
بیلی فائدہ مال کا تبائی حصر لیے گاہ جبکہ صفرت این حہائی کی دائے بیتی کہ
مل کے تعیم ہے پہلے جموعہ مال کا تبائی حصر مال کو لیے گا حضرت این
مہائی نے ان ہے ان کے قول کی ولیل طلب کی تو حضرت ذیا ہے تربائی مسلم کہ تو حضرت ذیا ہے تربائی مائے واجعتی دے کہتا ہوں اور آپ اپنی رائے سے کہتے
ہیں (دونوں پر تی بیں)

#### ومكالطي احبول السرخيسي عي ١٠٠١ ج٠)

رائے واجتہا و کے بارے بیل چھرت عبداللہ بن مسعود کا موقف "عن ابن مسعود الدخال الد فی عبر عالمی مسالد الول لیہا ہو ایی" ترجمہ: ..... حضرت ابن مسعود کے روایت ہے کہ کی مسائل ایسے ہوتے آل جن شی شی الی رائے سے کہا ابول (براس کے کرقر آن وجدیث

یں ان ساک کامراحت بیں ہوتی تھی)

# حعرت عبداللدين مسعودها اجتبا دكاهكم ديتا

قال حداثنا الاعمش عن عمارة بن عمير عن عبدالرحين بن يزيد حداثنا الاعمش عن عمارة بن عمير عن عبدالرحين بن يزيد لمال اكثر النباس يو مُاعلى عبدالله يسألونه فقال ايها الناس فدائي علينا إمان ولسنا لفتني ولسناها ك فمن ابتلي بفيضاء يعدالوم فليقض بمافي كتاب الله فان اتاه ماليس في كتاب الله فان اتاه ماليس في كتاب الله ولم يقبل فيه نيبه فليقتض بماقضي به الصائحون وليس في كتاب الله ولم يقل فيه نيبه فليجتهد رايه.

(جامع بيان العلم والعلم الان عدد البرالعالكي ص ٢٦٢) ترجمه: معترت ميزالرش بن يزيد سه روايت سي كرايك دن يكولوگ حمرت عيدالله بن معتود سنة وياده موال كرف الكيالا آپ في فرمايا كر السالوگوجم يرقو ايك ايدا زماند آيا ب كرجم فيعل تيش كرت اور در فيعله كرف ك الل جي - پس آن كه بعد جوهناه بي جنالا بو (يحق قاش سنة بيش آجات جو كاب الشيش نه بوادراس بي ني اكرم على قيم بيادراكرايدا معترفيش آجات جو كاب الشيش نه بوادراس بي ني اكرم على قيم بيادراكرايدا بحداد شاوند فرمايا بوقو فيعله كرساس يرجم يرتيك وكوس في فيما كرم المناه ادراگرایدا سنظر بیش آجائے جس پر نیک لوگوں نے بھی فیعلہ تیس کیا اور کتاب الشریس بھی شہوا ور بی میکھی نے بھی اس بھی بھر ندفر ما پاہواتو پھر قاضی کو جائے کہ وہ اجتہا دکرے۔ واضح رہے کہالیک دوسری سند ہے بھی مندرجہ بالاحرارت استقرال ہے۔۔

حاصل اس عبارت کا ہے ہے کہ قرآن وحدیث اور صحاب کرائم ہے کوئی مسلم عنول نہ ہوتواس میں مجتمد کے لئے اجتماد کی اجازت ہے۔

### حضرت عيداللداين مسعود كابذات خوداجتها وكرنا

اس کی توبہت کی مثالیں علی ہیں و کی جمرا کے ہی کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔
حضرت عبدالقد ابن مسعود کی رائے بیتی کہ طفاق شدہ مورت اپنی عدت

اس وقت تک فارخ نہ ہوگی جب تک کہ وہ اپنے تیسرے بیشی کا عشل ندکر ہے
اور حضرت زید میں تابت کا فتوتی فعا کہ وہ تیسرے بیشی علی واضل ہوئے می عدت

ادر حضرت زید میں تابت کی اور اس اختلاف کا سبب لفظ قرء کے حتی عیں اختلاف کا ہوتا

ہے کہ کیا اس سے مراوط ہر ہے جبیا کہ حضرت زید بن تابت فی میں اختلاف کا جو اجبیا کہ حضرت زید بن تابت فی میں اختلاف کا جو اجبیا کہ حضرت زید بن تابت فی میں اختلاف کا جو اجبیا کہ حضرت زید بن تابت فی میں اختلاف کا جو اجبیا کہ حضرت این مسعود نے مجابا جی ا

# حضرات صحابه كرام رضي الشعنهم كاديكرمسائل بيس اجتهاد

معزات سحابہ کرام کے سامنے قران وحدیث موجود نے اس لئے وہ قرآن اور حدیث سے اپنے اپنے اپنچاد کے مطابق استنباط کرکے الگ الگ رائے اختیار کیا کرتے تھے۔

# مس ذکر (آلہ قاسل کے چھونے) کے مسئلہ میں صحابہ کرام ٹا کا اجتجاد

من ذکر کے بارے میں فقیا وسحابید دائعین کا اختلاف رہائی گئے کہ نی عظیم سے روایات مختلف حمیں ۔

چنا نچر معزمت این عمرضی القد حتمها اور معزمت سائم اور معزمت عمره تا کے نزد کیک مس ذکر ہے وضولا زم آتا تھا اور معزمت علی اور معزمت این مسعود رضی الله عنمها اور دیگر فقها مکوفی کا مسلک تھا کہ مس ذکر ہے وضولا زم ٹیش آتا ہے۔

# عورت کوا عتبیارطلاق دینے میں صحابہ کرام کا اجتماد

اگرکوئی آ دی اپنی بیدی کوطلاق کا اختیارہ ہے دیے تو اس میں حضرت عمر حضرت کی اور حضرت این مسعودا ورحضرت زید رضی الشھتھ کی رائے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق مختلف تھی حضرت عمرا در حضرت این مسعود \* عنبما کی دائے بیٹنی کہ اگر کوئی آ دی اس طرح طلاق کا اختیارا کی بیوی کو دے دے تو اگر اس بیوی نے ا پے شوہر کو پند کیا تو چرکوئی طلاق واقع نہ ہوگی اور آگراس نے اپنے سے طلاق کو پند کیا تو ایسے سے طلاق کو پند کیا تو ایک طلاق رجی واقع ہوگی ۔۔ اور خی کی رائے یہ تھی کہ آگراس مورے نے اپنی مرضی اپنے شوہر کو چند کیا تو بھر ایک طلاق رجی واقع ہوگی اور اس مورت نے اپنی مرضی کے مطابق ایسے شاق ایک طلاق ایک طلاق یا تک واقع میں خابت کی واقع ہوگی اور اگر طلاق یا تک واقع ہوگی اور آگر طلاق یا تک واقع ہوگی اور آگر طلاق یا تک واقع ہوگی ، اس سے معلوم ہوا کہ اپنے افتال فی سے معلوم ہوا کہ اپنے افتال فی سے معلوم ہوا کہ اپنے اور کے کامن ہے۔

حضرات محابه كرام رمنى الله عنهم اجمعيمن كا اجتهاد

# ی وجیسے *اکثر مسائل میں اختلاف ر*ہا

یہ بات پہلے گزر چگ ہے کہ محابہ کرائم میں جو بحقید این اور نقبا و حقرات تھوو قرآن وسٹنٹ سے اسپنے اسپنے اجتہاد کے مطابق مسائل مستوط کرتے تئے جس کی وجہ سے اکثر مسائل عمل محابہ کرائم کا آئیں میں اختلاف رہاوی کے علاوہ چند م مسائل اور ملاحظہ ہوں ۔

- (۱) بعض محاب كرام فمازش بم الله يؤها كرتے بقياد ربعض فيس يؤجع تھے۔ (۲) بعض بهم الله كو تحز ايز سے تقادر بعض مز ايز ہے۔
  - (٣) بعض فجر كى لمازش قتوت يزيعة مجياه وربعض فين بزيعة مجير
- ( ٣ ) بعض محابد كروم في وغيره سه وخوكيا كرتے تھے اور بعض نيس كرتے تھے۔

(4) بعض بیوی کو ہاتھ راگائے سے وضو کرتے اور ایعن تبین کرتے تھے۔

(۱) بعض اوزن کے گوشت کھائے ہے وضوکرتے اور بعض تبیں کرتے ہتے۔

( ) اور بعض حضرات آگ پر کی ہوئی چیز سے کھانے سے وشوکر ستے اور بعض تبیل کرتے تھے۔

اور بھی ایسے لا تعداد سائل ہیں جن ش سحابہ کرام گا اختا ف تھا اور اس کی دید بکی تھی کہ مرحظرات اوجہا و کرتے تھے اور ہر جمہد کا اجتہاد کرتے وقت علیمہ، انداز وطرز ہوتا ہے جس کے ذریعے سے مسائل مستعبد کرتا ہے جودوس سے جمہد کے طرز کے خلاف ہوتا ہے۔

# محابہ کرام آ کی ش مسائل کے اختلاف کے باوجود ہدایت یافتہ تھے

چنانچ معترست شاہ و لحالت مرحمہ اللہ المسائفة علی ذکر کیا ہے۔ "المصحابة مختلفون و هم جمعة علی الهدی" كرمخاب آلم بن بن سائل كے اعدا خلاف دائے كے باہ جودسب جراعت يرتقه-

اسی طرح جمیّزین خصوصًا انتسار مبدرهم الله کا حال ہے کہ فروق مساکل بیس اگر چیان کا اختلاف تمالیکن ہدایت پرسادے تھے۔ كيونك المبل سے معلوم جواكر جمبتد كے لئے اجتباد كى اجازت كن جانب الشرع سے توجب ہر جمبتد كواجتباد كى اجازت ل كئ تو ہرايك نے اپنے اسول اجتباد سے قرآن وجد عث سے مسائل مستابل كئے ۔

تو ان معزات کے اجتباد عمل اختلاف کا آجانا کوئی میپ کی ہات تھیں ہے اس لینے کہ محابہ کرام رضی اللہ منہم کا بھی آ لیس عمل اجتبادی مسائل عمل اختلاف رہا ہے ۔ اور انکہ نے میارے علم ومعادل معزات محابہ کرام ہے ماصل کے تقافر بہ معزات بھی اسپنے اپنے اجتباد کے مطابق بدایت پر جیں۔

#### خلاصهکلام:

بھر حال ان مختفر حوالہ جات سے بھو بی معلوم ہوگیا کہ اجتما و قرن اول ش بھی تھالین (پاک بیٹیبر تالیقہ اور محابہ رہنی القدمنیم کے دور شیں ) اس پر کسی نے کیر مبیل کی۔ بعنی وہ نو دار د مسائل جن کے لئے صرح تصوص موجود کیس یا تھیں تو مسیح کر اس میں متعدد احتمال ت تھے یا آئیس میں بظاہر تعارض تھا۔

محابہ کراٹ نے ان کواجتیاد کر کے مل کیالان بی کے تنقل قدم پر چیئے ہوئے انمہ جبتدین تابیین تحصوصًا انکہ ادبید نے ان کی تابعدادی کی اورتہا ہے۔ عرق دین ک دشب بیداریاں کرکے مسائل حل کروسیے ۔

اب مناسب معنوم ہوتا ہے کہ ذیل جی ان محالی کرام دینی انڈیم اجعین کامستقل ذکر کیا جائے جومستقل فق سے دیا کرتے تھے اور جب کوئی مسئلہ ایسا ہوتا كرقر لآن وحديث شن عراجة نها تي الواجنية وكما كرت تخير

قرن محابة ميں مجتدين مصرات محابد منى الله عنهم

#### مديبتهين:

حغرست ام المؤمنين عا تشعد يغذدنني الشرعنيار

(1) حعرت عبدالله بن عمروشي الله عنها\_

(۲) «هنرت الوجريره رمني الله عند

#### کمدین:

(۱) معررت موالندين مهاس رضي الأجنها تعر

#### يفرويس:

(۴) حفرت المُس بن ما لك رضى الله حنما يتجد

### معرض:

(٣) معتربة عميدالله بن عمرو بن العاص دمني الله تنجها يتحيه

# دورتا بعين مين مجتهدين حضرات

#### د پیزشل:

(۱) حفرت معیدین المسیب (۲) سلیمان بن بیباد (۳) قاسم بن محد (۴) سالم بن حبوالله بن عمر (۵) حبیدالله بن منتب (۴) ایوسلمه بن عبدالرحن (۷) قارجه بن زید (۸) ایو یکرین حبدالرحن (۹) عروق بن اگزیر (۱۰) ایان بن حثان (۱۱) این شباب (۱۲) ایوالزیاد (۱۳) ربیع: (۱۳) ما لک (۱۵) حبدالهزیزین الی سلمهٔ این الی زئب رحیم الله -

### مكداوريمن بش:

(۱) صطاح(۲) مجابد(۳) طاق س (۳) تکرمه (۵) بحروین دینا(۲) این جرت ک(۷) شکی بن انی کیر(۸) مثمر بن ماشد(۹) سعیداین سالم (۱۰) این عبیشه (۱۱) مسلم بن خالد(۱۲) معرست ایام شافی تیمیم اند.

### كوفهين:

(۱) عللمة (۲) اسوو(۳) عبيدة (۳) شرق القامني (۵) مسروق (۲) شعمی (۵) ايما جيم انتمی (۸) سعيد بن جبير (۹) مارث الحکلی (۱۰) تخم بن مهيمة (۱۱) تماد بن الې سليمان (۱۲) امام ايوسيمة (۱۳) امام مغيان توری (۱۳) حسن بن صالح (۱۵) اين المبارك اودكوفه كـ و مگرفتها ورحم الله \_

#### يعره يمل:

(۱) حن (۲) این میرین (۳) جارین زید (۳) ایاس بن معادیة (۵) مثان التی (۲) عبدالله بن الحن (۷) سوارا القائلی رسم الله

#### شام بیں:

(۱) کھول(۲) سلیمان بن موکیٰ (۳) اوزا می (۳) سعید بن حیدالعزیز (۵) اهب (۲) این عبدالحکم (۷) امنچ (۸) مونیٰ (۹) بویعلی (۱۰) رفتج۔

### بغداروغيره من:

(۱) ابيۋ د (۲) اسحاق بن دا ابويه (۳) ابويمبيد قاسم بن سلام (۳) ابوجعفر الغيري -

الغرض دورتا بھین میں ہیہ بڑے ہوئے مشہور چھڑدین سے جن کا کام مستنقل اجتہا دھا ہے تام اس لئے ذکر کے محکے تاکہ بدو سطے کدا مام ایوصیف وحداللہ اور دیگرائر کا اجتہاد کو کی ٹی ٹیڑئیں تھی۔ بلکہ بدھ عرات محابہ کرام رضی الشاعنم اور سمیارتا بھین رحم الڈرکا ہی طریقہ تھا۔

والمقح رب كدؤ كركروه بجيتدين اكترمحاس ستضموها بخارى يثر موجوويس

# كيااجتها وبركوني كرسكتاب:

قر آن وحدیث کو تھنے اوراس سے مختلف تنم کے مختلف مسائل مستبط ( انکالئے ) کیلئے محش تھوڑی بہت عربی دانی اورارو و کے چھورس لے ہڑھنا کا فی خیس \_

حقیقت ہیہے کہ بیانتہائی ٹاڈک ٹومیت والاستلہ ہے لوگوں کی اکثریت اے نظرانداز کرلیتی ہے۔ بسالوقات عربی واقفیت اور شدید کے یاوجود قرآن سریم کی ہے شارآیات واور تی اکرم ملی انقد ملیہ وسلم کی لما تعدادا ماویٹ ایک بیں جن کے فلاہری مننی ومطلب کو مجھ کریندہ بہت ہوئی خلطیاں کردیتا ہے۔

قر آن وصدیث میں بظاہر کا ٹی آیات واحادیث متعاض ہیں ( لیتن الن کے درمیان خاہر کی متن کے امتیارے اختلاف اور نکراؤ پایا جاتا ہے ) ان کو کیے حل کیا جائے ان کے درمیان تلیش کی کیا صورت ہو؟ دغیرو۔

میدائیں ایسا مسئلہ ہے کہ ہر کس وہا کس اس کوعل ٹیس کرسکتا۔ وہل جس وختصار کے ساتھ چند مثالیں چیش کی جاتی جیں۔

#### (۱) قرآن کریج میں ہے

" من قتل مؤمنًا متعمَّدًا فجزاء وجهتُم خالدًا فيها"

اس آیت بش کی مسلمان کوقعید اقتل کرنے والے کی سز اجیرہ جتم بش رہن بتایا کیا ۔ صلا تک و میکر تصوص کو دیکھتے ہوئے ابلسست والجماعت سب سے ہاں مسلمان کو قصد آل کرنے والا کی مزادا کی جہم تہیں ہے کو کددائی جہنی ہونے کی مزاصرف کا فرکیلے مخصوص ہے ماوراس آیت کا جواب لیک بیرد یا جاتا ہے کہ "خطود" ہے مرادا کی خوال مذت تک جہنم شمار ہتا ہے ندکہ بھیشہ بھیشہ کیلئے۔ دومرا ہے کہ بیتھم بطورز جرکے ہے ، تیز صدید شریف جمل ہے جمل جمل جمل میں فرمایا میا ہے۔

"من ترك الصلواة متعمَّدًا فقد كُفر"

( جس نے قصدُ اتماز جھوڑ دی تواس نے کفر کیا ) وہاں بھی زجر دو تخ مراد ہے۔ ( ۲ ) ای طرح قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔

"ومن لم يحكم بماانزل الله فاولتك هم الكافرون"

ای آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ جوانشداند فی کی تا زل کروہ کتاب قرآن کریم پڑھل نذکرین وہ کا فرمین ۔

آیت کا گاہری معنی مراولیا جائے آئے کے اکثر مسلمان اس آیت کی روسے کا قربوجا بھٹنے ۔ کوئٹ آئ کے مسلمان قرآن کریم پر اپنا قیصلہ ٹیس کرتے (اگر چد اپنے جیں) مشتر کن اس آیت کی تاویل کرتے جیں کہ بہاں مسین نسم یسٹ کسے ، من فلم یعتقد کے معنی جس ہے بین جومعزات قرآن کریم کے قیصلہ پر احتا وٹیس رکھنے وہ کا قرجیں۔ اورا گراضتا ورکھتے ہوں عمل فیس کرتے (جیبا کہ آئ کل مسلمانوں کی اکثریت کی حالت ہے ) تو وہ کا فرٹیس ۔ ہاں گناہ گار شرور اس کے طاوہ تر آن کریم کی اور بے ثارا آیات ہیں۔ جن کا خاہری معنی کی کی مور بے ثارا آیات ہیں۔ جن کا خاہری معنی کی کرم اور است ہیں۔ مضرین و نقباء کو اللہ تعالی جزائے خیروے کہ انہوں نے اس طرح کی آیات واحادیث میں تلیق پیدا کی اور بڑائے خیروے کہ انہوں نے اس طرح کی آیات واحادیث میں تلیق پیدا کی اور ان کی مراوکووا منے کیا۔ انعماف کی بات ہے کہ محصاب السطیعار فرے محصاب السلیمار فرے محصاب السلیمار فرے محصاب السلیمار فرے میں انسان کی بات ہے کہ محصاب السلیمار فرے محصاب السلیمار فرے محصاب السلیمار فردہ کی مراح کی دونول اطرف سے دولیات مردی ہیں۔

اب اگر ایک طرف کی روایات کو دیکو کر ان برعمل کیاجائے تو دوسری طرف دوایات کو دیگر کر ان برعمل کیاجائے تو دوسری طرف دوایات پرعمل کرہ رہ جاتا ہے اوراگر دوسری طرف عمل ہوتو کہا تھم کی احادث بلائمل کے روجاتی ہیں ان حالات شی نقباء و بجہتدین نے دونوں حم کی روایات کو الشقائی کی طرف سے دی ہوئے اجتماد کی توے کو استعمال قربایا اور دولوں تم کی روایات میں الی تلیق (جوڑ) پیدافر مائی کہ جس سے تمام مساکل میل ہوئے۔

# مسائل شرعيه كوتيجين كيلية محتل حديث داني كافي نبيل

قاوی مجھے میں اس وات کو دخا حدث ہے مجھانے کی کوشش کی گئی کہ مساکل شرعیہ کو بچھنے کیلئے محض مدیث والی (احادیث کایادکرنا، جانزا) اور آراان دمدیث سے خاہر کو دیکے فیصلہ کر لینا کافی فیس بلکہ اس کیلئے قتر، احول فتر ہے وافقیت اور تلفہ فی الدین کاحصول نہا ہے۔ خروری ہے ای کے بخیرام ل مقعود تک رسائی ممکن نہیں کی حضرات اس طرح قرآن وصدیث کے ظاہر کو دیکھ کر غلطی کریکے ہیں۔

## ويل عنى قاوى كام إرت وقل كياجا تاب:

(۱) مدرائن جوزي أي كاب شراط مرفط في كا قول كل حق إلى المنافق المنافق

یسی آیک شخ نے رود ہے بان کی کر مفود صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات

روز نمازے مہلے تجامت بنوائی جاسے اور اس

کے بعد کہا کہ اس مدیث پھمل کرتے ہوئے عمل نے چالیس سال سے بھی

جو سے پہلے مرفیس منڈ وایا ہے۔ ملاحہ خطابی قرماتے ہیں عمل نے کہا
حضرے "حسلتی" ہسکون اقلام کیس بنگہ" حلق" لام کے تجہ اور صاء
کرم ہے کہ اتھ حلقة کی جج ہے اور حدیث کا مطلب ہے ہے کہ جو سے

پہلے عم اور تداکرہ کے جاتے ورست کہیں اس لئے کہ یہ نماز پڑھنے اور خطیہ سنے کا وقت ہے ہی کردہ فی بہت توثی ہو سے اور کہا کرتم ہے جمعے پر بہت آسانی کردی۔ (تنہیس اینیس ص ۱۹۱)

(٣).....ا يك بزي محدث في معديث بيان كي ..

"نهی دسول الله صلی الله علیه وسلم ان یعندانووے عوضا"

ادراس حدیث کی تشریح ہے کی کردول الله علی الشعلیدو کم نے اس سے

منع فربایا کہ واکیلئے در پچر ( کھڑی ) کوعسو حنسا ( چوڑائی ش ) بنایا جائے ۔

طالا تکر صدیث کا پر مطلب پالکل تیں ہے حدیث جم الفظ دوح داء کے ختمہ کے

ماتھ ہے اور تحد من صاحب نے اس کوراء کے تحدیث میں الفظ دوح داء کے ختمہ کے

بجائے عورضا ( بغیر نقطے دالے بین کے ماتھ ) پڑھا جس سے فہ کورہ بالا تنجیا خذ

کیا کمیا ۔ حالا تکد حدیث شریف کا مطلب ہے ہے کدرمول الشملی الفرعلیہ و سم نے

اس بات سے منع فربایا کہ کی جائدار کو با خدھ کرتیر ( دیندوق دغیرہ ) کا نشانہ

بنایا جاسئے ۔ یہ ہے دین کی مجھ حاصل نہ کرتے اورا ہے تیم پرامتا و کا شرہ

(مقدر ملم شریف میں امتا و کا شرہ

(٣) ..... کشف ہزودی ش آگھا ہے کہ ایک کاڑٹ کی عادت تھی کہ استجاء کے بعد وقر پڑھا کرتے تھے جب اس کی وجہ ان سے بچھی کی تو دلیل ہے بیش فر اکی کہ مدین شریف ش ہے

#### "من استجمر فليوتر" ود م

جوهن استجاءكر بوواس كے بعدور پڑھے۔

مالانکه مدیث کا مطلب سے کہ انتخاد کیلیے جوامیلے استعال کئے جائیں وروز ( طاق صدر) ہوں لین ٹمن یا پانٹی یاسات۔

(٣) ..... الله مده اكد فلا برق ( جو قرآن وصديث كفا بر يهمل كرت إلى ) في المناء الله المه ( قم من ي كون ثهر مده ي إلى من المعاء الله المه ( قم من ي كون ثهر مده ي إلى من المعاء الله المه ( قم من ي كون ثهر مده ي المعاء و الكه ( ثهر مده ي يال ) من ويثاب كراث من جوائل المعاء و الكه ( ثهر مده يول يال ) من ويثاب كرائل من ويثاب كرف مده يال المن و ياكيا أو ياتي الكرك الك برق من بيثاب كرائل و ياتي من المن و ياكيا أو ياتي من الكرك المن و ياكيا أو ياتي من المن و يوثاب كرائل المن يال عالي من المن و ياكيا أو ياتي من من مناء و الكه من ويثاب كرائل المن على المن المن المن من من مناه من و الكرك المن يوثاب كرائل المن المن كال المن و يكام المن من مناه من مناه من و الكرك المن المن المن المن المن الكرك من المناء المن المن الكرك من المناه المن المن الكرك من المناه المن الكرك من المن المن الكرك من المن المن الكرك من المناه المن الكرك من المناه المن الكرك من المناه المن الكرك من المناه المن الكرك من المن المن الكرك من المناه المن الكرك من المناه المن الكرك من المناء المناه المناه الكرك من المناه الكرك من المناه المناه الكرك من المناه المناه المناه المناه الكرك من المناه المن

(لودي شرح مسلم م ١٣٨١ ع دح يه ١٨٨٥)

یہ چند مٹالیس بڑی کی تھئیں جن سے معلوم ہوا کر تھن تعودی بہت مر لیا وائی قرآن وجدیت کو بھٹے کیلئے کائی نیس بلکہ قرآن وجدیث سے استنباط (مسائل کا لگافتا) ادران کے وقیل بار یک رازوں کو جانثا اوراس پر دیگر مسائل کو قیاس کرنا، اور آبات وا حادیث میں تعارض کو بطر یقداهس فتم کرنا، اور نائج وشعوث کا جانتا مجہد کا کام ہے ذیل میں اجتہاد کی شرائط ؤکر کی جاتی ہیں تا کہ برکس وناکس جمہد بینے کی ناکام کوشش ندکر سکے۔

### اجتهاد کی شرا نظه:

اس بحث کے آخر میں میہ بات یا در کھنے کے قابل ہے کہ ہر کس وٹا کس جمہتہ نہیں بن سکتا ہے کیونکہ اجتہاد کے لئے بہت می شرائلا میں جب تک وہ شرائلا نہ یا ٹی جا کیں کی کواجتہا دکاحتی حاصل نہیں۔

چنانچدا، محرین اُکس دحداناندقر ماستے ہیں۔

"من كنان عنائسًا بالكتاب والسنة ويقول اصحاب وسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وبما استحسن فقهاء المسلمين وسعد ان يجتهد وأيه فيما ابتلي به"

ترجمہ: ..... چوتھی کما ب انتداد رسنت رسول بھٹھ اور محابہ کرا مائے اقوال اور فقیا مسلمین کے اعتمان کو جانے والا ہوتواس کے لئے جا کز ہے کہ دو اپنی رائے سے اجتماد کرے اس مسئلہ تک کہ جس ٹیں جٹلا ہوا ہے۔

مینی اجتماد کے لئے کٹاب دسنت وقیرہ کاعلم ضروری ہے ورند تو اجتماد نہیں کرسکتا ہے۔

#### اورامام شافعيّ نے قربایا ہے:

"لا يقسس الامن جمع آلات القياس وهي العلم باالاحكام من كتاب الله وطرحه وادبه وللسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وارشاده ونابه ويسعلل على مااحتمل التاويل منه بستين الوسول على المسلمين فاذالم يكن سنة ولا اجتماع في القياس على كتاب الله فان لم يكن فاالقياس على كتاب الله فان لم يكن فاالقياس على اللين لا يعلم مخالفاو لا يجرز على قول عامة السلف اللين لا يعلم الهم مخالفاو لا يجرز القياس على عليها و لا يكون عالما بمامضى عليها و لا يكون عالما بمامضى عليها و الا يكون عالما بمامضى في يكون عالما بمامضى في السلف واجماع الناس واعملافهم ولسان العرب" (باعين المهرندين)

جس کا مطلب یہ ہے کہ تن می صرف وہ کا چھس کرے جس نے آلات قیاس کوجع کیا مطلب یہ ہے کہ تن میں صرف وہ کا چھس کرے جس نے آلات قیاس کا جو تا ہو گئی کا اور کتاب اللہ کے فرائش آ واپ ٹارٹی منسور آ عام خاص ارشا و اند ہے کا اور کتاب اللہ شی کے جو تا ویل کا احتمال رکھتا ہواس پرسٹن رسول شکھتے اور اجماع مسلمین کے ساتھ استدال کر میکا ہواور جب اس کے سامنے سنت اور اجماع شہوتو کتا ہو تو سائٹ مالی کے کا اور ایک کی شہوتو سائٹ مالی کے اور ایک کی کا قدم معلوم شہوب

اور علم وین شرکسی شنے کے بارے شرکوئی قول کرنا جائز تہیں ہے جب
تک ہے وجو بات اس کو معلوم شہول بااس پر تیاس معلوم شہوا ورکسی کے
لئے بھی منا سب تبیس ہے کہ وہ تیاس کرے بہاں تک کہ وہ زبانہ ماننی کے
سنن اور ملنہ کے اقوال اوراجائے اوران کے اختلاف اور اخت حرب کا
عالم ہوجائے۔

وصل بیہواکہ ان شرائط کا ہونا جمید شن سروری ہے اور ظاہر ہے کہ اتمہ اربعہ بال تقاق جمید بن سے اور ظاہر ہے کہ اتمہ اربعہ بال شار انداز کا کا ظائر تے ہوئے وہ مسائل جی اجتماد وقیاس سے کام لیتے تھے۔ جب وہ کتاب انتداد رست رسول تکھی سے بخولی واقف ہوتے تر جب اس بھی کوئی سئلے سراجۂ نہ ما اس کے بعد ائمہ نے بامر مجوری شادرع کی طرف سے جمیاد کیاہے اور اسپنے وقیق اجتماد سے قرآن و حدیث سے سائل سعید کے بیں۔

"اللُّهم قبو دمضجعهم آمين بااحكم الحاكمين"

# مسائل ش اختلاف پراعتراض کرنے والوں کا اشکال اوراس کا جواب

اس سے قبل معزات محالہ کرام رضوان الله علیم اجعین اور تا بعین رسم اللہ کے درمیان سمائل کی اختلاف کی بات کمی قد رتفصیل سے کر رکی اب مزید دھاجت کے طور براس کی تشریح کی جاتی ہے۔ عام طور پر بیادشال کیاجا تاہے کہ اللہ ایک درمول ایک قرآن ایک ہے تھراس کے بادجودا تعدار ہوسکے درمیان مسائل جس اختل ہے کیوں ہے۔

ان کا جواب ہے ہے کہ قر آن وصدیت کے اولین تا طب معرات محابہ کرام قل تھے دو آپ علیہ السلام سے براہ راست فیش یافتہ تنے اس لئے دین حفرات قر آن وحدیث کو انتہ خریجے سے بچھ سکتے تنے ۔ بہذا ان معزات نے جو سمجا ہے دہ تعارے لئے معیار اور شعل راہ ہے قر آن اور رسول کے ایک ہوتے جو نے بھی صفرات محابہ کرام کے داین نے شار مسائل بیں اختا ہے تھا۔

ائدار بعد فی تابیعی کی فیم ویسی سے پراحتاد کیا اوران بی سے اقوائی و فد بھب کو اعتباد کیا اس لئے ان کے ورمیان بٹی مجی مسائل بھی اختلاف واقع بودا اور سحابہ کرائٹ کے ہائی اختلاف کے متعلق مدیت بھی ہے "بھی نے اپنے محابث کے بائی اختلاف کے متعلق پوچھا اللہ نے بڈراید وقی بھلایا کہ اسے تھ (مسلی اللہ طید وسلم ) تمہارے محابہ بھرے نزدیک ایسے بیں بھیے آسان کے متادے ، کہ ان بھی بعض کی روشی بعض سے لے اوہ ہے جو محض آپ کے محابہ کے مسالک شخص ہے کی مسلک کوا متیار کر ہے وہ بھر سے ذرویک ہوا ہے کہ محابہ کے مسالک شخص میں مسلک کوا متیار کر ہے

محابہ کرام کے درمیان مسائل میں باہمی اختلاقات کی تعوزی بہت تعصیل آپ معزات نے گذشتہ مغات میں ملاحظہ فرمائی رابندا ان کے علوم کو حاصل کرنے واسلے انتدار بعدی کی اختلاقی کا جو جانا گا ہر ہے۔

### أيك اورشيه:

(۱) عام طور پر بیشریکی کیا جاتا ہے کہ اگر تسلیم کرلیا جائے کہ اجتماد قرآن وصدیت سے ثابت ہے اور مجتمد کی بات مائے میں پکھ ترج کیس اور آئے اربعہ (امام ابوطنیف امام شاقتی وامام ملک اور امام احمد بن حقیق ) بائا تفاق مجتمد بن جیں لیکن موال ہے ہے کہ مجتمد میں تو اور بھی بہت کر دے جیں تو صرف ان چار اماموں کی بات ہی کیوں مائی ہے ۔ کیا قرآن وصدیت میں ان کی صراحت ہے۔ حقیقت ہے ہے کہ بیاعتراض ہے جاہے۔

انتہائی اوپ سے عرض ہے کہ کی چیز کے جائز ہونے کیلئے قرآن وحدیث جس اس کے قرکر کی صراحت ضروری ٹیس درنہ یہ سوال (جمعوصہ صرف قرآن وحدیث می کے بائے والوں کو) میگا پڑے گا۔ شلا کتاب وسنت سے سنت کا واجب العمل ہوتا تا ہت ہے گرتا م کیکر بخاری سلم ترخی ایوداؤو نسائی این بائیہ کو صحاح سترتیس کھا کیا اور نہ می قرآن وحدیث ہم بھاری اور سلم کو صحبین اور بخاری کو اسمح اکتنب بعد کرتاب اللہ کھا کیا ہے۔

(۲) ٹی کریم سلی انڈ علیہ وسلم کے مبارک دور پیل قرآن کریم ای موجودہ ترتیب کے ساتھ مدوّن ادر تیج تھیں تھا۔ اس ترتیب کے ساتھ وقع کرنے کا جواز قرآن کریم ادر ٹی اکرم سلی اللہ منیہ وسلم کی حدیث بیس ٹیس ہے۔ (ہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنیم کا بھائے شرور موجود ہے) کیا ہے تھی تا جا تر ہوا۔ (۳) قرآن کریم پراعراب کے فکانے کا مرحلہ آپ علیدانسلام کے مبادک دور کے کاٹی بعد ہوا ہے قرآن وحدیث عن اس کے فکانے کی صراحت نہیں کیا ہے بھی نا جائز ہوا؟

(۳) اصول حدیث ،مرسل ، مدلس ،مصل ،محج ،حسن ،خعیف ،حقطع وغیر و انسام حدیث کی تعریفی شقر آن کریم ش ہے شاحادیث ش ،کیابیا اصطلاحات سب ناجائز بین؟ حالا کریخالفین حفرات می ان کوشلیم کرتے ہیں۔

(۵) نی اکر مسلی اللہ علیہ و کا ت کے بعد بعض محدیثین ، سواور بعض دوسو برس کے بعد اور کے مثل الم مجاری کے بعد اور کے مثل الم مجاری الم مسلم و فیرہ یہ تو الم الموسند آورو کر اندے بعد دنیا ہیں انشریف لائے الم مسلم و فیرہ یہ تو الم الاصند آورو کر اندے بعد دنیا ہیں انشریف لائے اس کے بعد انہوں نے حدیث کی کتابیل تکسیس کر اس سے ان کی کتابیل کر در اور ما تو الم الم المقبار لیس مجھی گئی ای طرح الم الوحنیف میں کر در اور ما تو الم الم المقبار لیس مجھی گئی ای طرح الم الوحنیف میں المیس المیس کے بھی ایس المیس کے مشل دکرم سے مالم اور جمتہ بنایا اور انہوں نے قرآ ان وحدیث سے دین کے مسائل مستبد کے واس میں احتراض کی کیابات ہے کہ جی ان کا نام قرآ ان وحدیث میں آنا جا ہے تھی۔

الغرض جس طرح ندکورہ ساری چے یں محض اس دید سے مجھے جیں کہ اقست کے علما دوسلما وسے الن کو تکلی بالقول حاصل ہے ( ایسٹی است نے الن چے ول کو قبول کیا اوران پرکوئی اعترض تبین کیا ) اس طرح صرف انکسار بعد کی ماشنے کو بھی تکلی بالقبول حاصل ہے۔ لبندا قرآن وحدیث علی ان کانام صراحت ہے ہونا منروری نہیں۔

# غدایب اد بعدکے بارے میں معزرت شاہ ولی اللہ صاحب کی رائے

(حضرت شاه ولی القدر حمد کی مختف عبارتون کا خلاصہ ہیہ ہے )

#### آ کے جا کر قرماتے ہیں:

"وبعد المساكيين ظهر فيهم التمادهب للمجتهدين باعيالهم وقبل من كان لايعتمد صلى ملاهب مجتهد بعينه وكان هذاهو الواجب في فالك الزمان"

ترجہ:.....اواروہ مری صدی کے جدلوگوں بیں بھین بھیند کی بیروی ( بیٹن تطبیر شخص ) کا رواح ہوا اور بہت کم لوگ اپنے تتے جو کسی خاص جمیند کے فرمپ پراحم وشد کھتے ہوں۔ ( بیٹن عمومًا تطبیر شخص کا رواح ہوگیا ) اور بھی طریقت اس دشت رائج تھا۔ (انسانسٹ تربر کرٹاند میں ہو

### اورفر ماتے ہیں:

"وهداه المداهب الاربعة المدونة المحوّرة لداجتهمت الامة اومن بعندبهاعلى جواذلقليدهاالى يو مناهدا" ترجر: .....اوريد الهب اربر جوعدوّن ومرتب بو محك بين يورى امنت في إامت كم متزمنزات في الناخاب اربومشود وكي تكيد سك جواز براجاع كراياب (اوربياهام)) أن تك باقى ب

## اورفر ماتے ہیں:

"وبالجملة قالتملحب للمجهدين سرّالهمه الله تعالىٰ العلماء جمعهم عليه من حيث لايشعرون اولايشعرون"

؟ ن جس قد رتشبیل کے ماتھ بریات اور برلمل کے مسائل کسیاب السطیعیاو ہ سے کتساب السفوالعل تک اندار بورکے قدیب بش مدوّن اور بختع ( جع شدہ) بیل ان کے علاوہ کی اور جم تدرکے مسائل فیش اس لئے انسٹ نے تقلید کوان می اند اربعہ بیس محصر کیا۔

# چارون امامون كالمربسات نبوى كيموافق ب

منتی انتظم حفرت مولا نامنتی کفایت الشرصا حب دحمہ اللہ نے انداد بور کے اس اختلاف کو ایک ولیسے مغمون انداز کے وربید سجھاؤے وہ ہے کہ ''انکہ اربعداسلام کے اصول ومبادی جس تنفل جیں ایک وُرّویرا برا حَمَلاً فَرَجِيں ہے۔

ہال مملی مسائل علی ان کے اندواختلاف پایاجا تا ہے وہ اختلاف وراصل اسلام عمل تیک ہے بلکہ آئی سے دیا تی تفاسب اور دیجانات کا اختلا اب ہے۔ رسول کریم ملی انشرطیہ وسلم نے احمال عمل مختلف مداری (راستے)

تسهیل (آسانی) کی فرض سے طوفر مائے ہیں ، ان مخلف مداری کی تر تیب نہ معلم ہوئے یا تسلیم ندکرنے یا مخلف مقاصد پر محول کرنے کی دید ہے آئیں ہیں اختفاف ہوگیا کرما کی اور مقصد علی سب مثنی ہیں ،اس تم کا اختلاف ہر نیک سے
نیک کا م میں ہوجاتا ہے مثل دی آ دی اس امر میں مثنی ہوئے کروں ج کو کھا نا مطلانا
الواب کا کا م ہے جب عمل کرنے تکیس تو ایک حض تو کھانے کی جگ اس کو نقتہ پینے
دیدے دوسرا ایک تم کا کھانا اور تیسرا دوسری تنم کا کھانا دے تو دی آ ومیوں کے تل
کی در صور تیں ہوجا کیں گانگر مقصد میں سب مثنی ہیں۔

# صرف ایک امام کی تظلیدی وجه

(۱) اب مرف بید بات رق کرمرف آیک امام کی تقلیدی کیوں ضروری ہے اس کا ''آسان جواب بیر ہے کہا کیک مرتبہ جب شریعت کی جانب سے جمتع کی بات مانے کی اجازت ل گئی (اور ائتسار بعد بالانغاق جمتیز میں ) تو مرف آیک ہی جہتر کی است میں کیا حرج ہے۔ وہم ہر کہ اس ملک میں پسوال ہی خلا ہے بیسے یمن میں معزت معاذرتی اللہ عزر آپ ملی اللہ علیہ وہم کی اجازت سے نجتید تنے اور لوگ ان کی بات بائے تنے ہاور مدینہ والے معزت ذید بن قابت رضی اللہ عند کی بوابات مائے تھے جیسا کہ بخاری میں موجود ہے ) اس طرح اس ملک ہیں مساجد / حادث مرف امام اعظم امام ایومنیف رحمہ اللہ کے خرج اس ملک ہیں مساجد / حادث مرف امام اعظم امام ایومنیف رحمہ اللہ کے کے بات ایک بیاں و دمری خاب کے علام موجود وہیں اسلنے بیمان آیک بی امام کی بات ایک تی بات کے بیاں کے بغیرو میں رضیح طرح ممل کر نامیکن فہیں۔

(۲) ایداد کھیجین شن حفرت مثق اعظم مفتی تحدثنی صاحب او دانڈ مرقدہ نے بہت انعیاف سے بیات کی ہے

"احتر کے خیال میں اس آ ہے" نف است ملو العسق الملہ کو ان کست ہم الاسع ملہون" (سوچ چو یا در کے والوں ہے آگرتم کو عمومیں) ہے یہ بالکل داختے ہے کہ جو لوگ اجتمادی البیت نہیں رکھتے کہ خود قرآ آن وجد ہے ہے احکام بھی کرعمل کر کئیں ان کے لئے یہ تھم ہے کہ الل علم ہے ہو چر کرعمل کیا ان کام بھی کرعمل کریں ای کا نام تھید ہے البتہ تھی شخصی کے وجوب پر اس آ ہے ہت سے استد کا ل نمیں ہوسک بلکہ مطلق تھید کا جو ہے سات ہاں مطلق تھید کے چاکھ دوفوں میں اور ایک تھید معین ر تو مطلق یا طلاقہ دوفوں فردوں کے جواز کا مرود حال ہے اسلیم آ ہے ہا ہے خیر جمقد کے سائے مطلق تھید کے سائے مطلق قردوں کے جواز کا مرود حال ہے اسلیم آ ہے ہا ہے خیر جمقد کے سائے مطلق تھید کا جو سے اللے آ ہے ہا ہے خیر جمقد کے سائے مطلق تھید کے سائے مطلق تھید کے سائے مطلق تھید کے سائے مطلق سے اسلیم آ ہے ہا ہے دوفوں میں اختیار کرنا مستفاد ہوتا ہے۔

بچونکه علما و نے و کیکھا کہ خیر معین کو اختیار کرنے مثیرہ عناسد کثیر و اور ایزاع ہوئی وغیرہ کےخدشات غالب جی (ترجمان احتاف کی عیارت اس حمن شرقح ریر کردینا من سب مجتنا ہوں کہ 'آج کے دور بس عام طور برعنی کم ما بھی اوراطلاص وللميع كافقدان جيها محمدب فابرب الى حالت شرا اكربيط موجات كد قرآن وحدیث کا مطلب جس کی مجھٹس جوآئے وہ اس بر عمل کیا کرے اورا فی سمجد کےمطابق کتو کی صاور کیا کرے تو اس کا نتیجہ صاف طاہر ہے کہ جس لوگ تو ائے آپ کو بھتھ بھے کر قیاس کرنا شروع کردینے اور جواز اجتہا و کو احادیث ہے بیش کر کے کہیئے کہ اجتہاد کو صدیت نے کسی جاعت کے ساتھ مخصوص آو کیا تیس ہے اور پھر ہم بھی او آخر ہے تھے ہیں قرآن وحدیث کا ترجمہ ہم نے بھی و یکھا ہے یا سمی به لم سند سناسید اورایم اس کو محصیمی مصح بھر اماد البینیا و کیون معتبر ند بود اس لمرح برسمن وناممن مذتي اجتهاد موكا اور برايك اينة ابيتها ويحموا فتي فتوي وے كا بجراكيد وامرے ك فتوى كو باطل قراردے كا فورق شرو، شرى مدكى اور امت من سخت اختلاف اورفته ونساد بريا موكار (فاروق)

اس لئے اس سے منع کرویا حمیا۔ آبڈ اکھایہ کا دوسرافر دلینی تھید معین لازم یوگی اس کی جدید مثال حصرت عمان رضی اللہ عند کا تمل اور اس پرسحا بدرشی اللہ عظیم کا ایمار ع ہے کہ قرآن مسیسعد احسوف پرنازل ہوا اور عهد زیوت بھی سالقوں لغالت علی پر حاممیا اور خود آ مختصرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی بعض تناز سے پہنچاتو آ پ ملی اللہ علیہ وسلم نے ودنول کو بیفر ہایا کہ ھنک فدا انول و ھنک الدا الدول (اس 

# (٣) اهل مدينه كانعامل زيد بن ثابت "كي تقليد مخص:

می جفادی شن معترت عکرمدے روایت ہے ....

"انَّ اهملُ السمندينة مسألوالهن عباسٌ عن امره قطافت للم حاضت قال لهم لنفرقالوالالاخليقولك وقدع قول زيد" (عادي ترسيخً)

تر جر۔ ... الل مرید نے معزت این عباس رضی اللہ حجما کے اس حورت کے بارے میں موال کیا جوطواف فرش کے بعد حاکمت جو تی ہے ( کہوہ طواف دواع کیلئے پاک ہونے کا تک انتظار کرے یاطواف اس سے ساقط ہو جائے گا۔ دراس کو جلا جا؟ چائز ہوگا) حضرت این عمال نے قر مایا کہ دہ جائنگتی ہے۔ الل مدینہ نے کہا کہ ہم آپ کے قول پر ذیڈین ٹابت سکے قول کے خلاف عمل ٹیس کریتے۔

فتح الباری علی بحواز تعنی ای واقعہ علی افی عدید کے بیدالغا الأفل کے میں ۔

"الحيتنا اولم تقتناؤيد بن لابت يقول لا لتقو"

آ پافتو گا دیں یا شدری حطرت زید بن نا بت تو یہ کہتے ای*ں کہ پر گو*رت ( بغیرطواف )وائیں تبیل جاسکتی۔

ئیز (فخ الباری ش) بحوالد مندانی وا دوطیالی بروایت آلا و قال واقعه کے سیالفاظ مقول جیں۔

''فقالت الالصار لالتابعك ياابن عباس وانت لخالف زيدًا فقال سلواصاحتكم ام صلبم'' (خالبرى/٢٤٣٥) الله الاستخام الم صلبم'' الله واقع ش الشرخما كي كفتكو الله واقع ش الشرخما كي كفتكو كوافعاد في كورت دوييزي بوضاحت البت موكني الولي كوافعاد مديد معرت زيدين تابت في تقلير تخمي كرح نته الن كقول كم مقائل المديد معرت زيدين تابت في تقلير تخمي كرح نته الن كقول كم مقائل السي فترت مراكم نبير كرح نته الن كقول كم مقائل السي فترت مراكم نبير كرح فته الن كقول كم مقائل السي فترت مراكم نبير كرح فته الن كروكم النبير كراكم في كرح فته الن كروكم النبير كراكم في كرح فته الن كروكم كراكم في كرح فته الن كروكم كراكم في كراكم في كراكم في كراكم في كراكم في كراكم في كراكم كراك

دوم ہے کہ معفرت عبداللہ بن عباس نے بھی ان لوگوں پر بیا عتر اض ٹیمیں فر مایا جو ہمارے زمانہ کے بدعیاں عمل بالحدیث مقلدین پر کرتے جیں کہ تھلیہ تخصی تو شرک فی النیو قامے حرام ، ناجا مزمے ہلکہ ان کومسٹلہ کی تحقیق اور معفرت ذیرین ٹابٹ کی طرف دویار و مراجعت کے لئے ارشاد قرمایا۔

چنا تجدائے الباری عی ش ہے کہ یہ معرات دید طفیہ پینچ تو انہوں نے مصرت عبداللہ بی تجانو انہوں نے مصرت عبداللہ بی مصرت عبداللہ بن عباس کے ارشاد کے موافق مصرت الم سلیم سے واقد کی تحقیق کی اور معرف زید بن اور معرف زید بن عابت کی تحقیق فرما کر صفرت عبداللہ بن عباس کے قول کو تیول فرمالیا۔ اور اسپنے سابق فتری سے رچرے کرلیا۔

#### ﴿ كَمَاصِرُ حَ بِدَلِي الْفَصِحِ صَ ٢٦٣ عَجٍ \* )

الغرض اش واقعه سے اتنی بات پرانسا رید بندا در صفرت عبداللہ بن عمیا ک کا اتفاق معلوم ہوا کہ جولوگ شان اجتبادا در کا فی علم بیس رکھتے و ایم کی ایام معیّن کی تعلید کواسینے پرلازم کرلیس تو بلاشیہ جا تزہے۔ نتھیں۔ ۔۔۔۔۔اس واقعہ سے قرن الآل اور حفرات محابہ کرائم کے نقال سے تقلید شخص کا شوت و جواز ثابت ہوا گھر قرون متا ترہ میں اس کو واجب وازن قرار دینے کا سب میدوا کہ بغیراس کے اجام ہوئی سے تفوظ دینا عاد ہم کال جوگیا۔

( : خواله عام الله مؤلف حورت منتي كوهنج ومراطوم ١٥٥)

## حاصل كلام:

اس پوری فصل کا حاصل ہیں ہوائے اجتہاد قران وحدیث ہے اور محاب کرام دش اللہ عجم ہے قابت ہے اور ائتہار بھر (امام اعظم امام ابوطنینہ امام شافق '' امام مالک امام احمد بن عثمل کیالا تفاق جج ترین تھے: ان چاروں میں سے کی آیک امام کی تعلیداس دور میں شرودی ہے۔ (عمل الال تم بوقی)

# قصل دوم

# حضرت امام ابوطنیفرائے وقیاس کوقر آن وحدیث برمقدم نہیں کرتے تھے

یہ بات یہ تی جا ہے کہ کہ ایام ابوطیقہ '' کوان کی زندگی تی ش الوکن نے خالفت سنت کا مورداالزام تحرایا تھا کہ ایام صاحب قرآن وحدیث سے پہلے رائے وقیاس کومقدم کرتے ہیں پھریے الزام پوستا کیا ایام صاحب کی وفات کے بعد فسادیوں نے اس الزام کواورزیا دو لوگوں شی مشہور کردیا حالا فکہ بیمش افترا اواور بہتان تقیم ہے خود معرب ایام ابو منیفہ ہے مروی ہے :

"كسلب والسلَّه والمترى عليه من يقولُ النا نقدم القياس على النص وهل يحتاج بعد النص الى قياس"

(الميزان للشعرائي ص 1 4)

، خدا کی تم اجموت بولا ہے اور افتر او کیا ہے ہمارے او پراس آ دمی نے جو بید کہتا ہے کہ ہم قیاس کونس پر مقدم کرتے جیں اور کیا نص کے بعد یکی کسی آیاس کی احتیاج وضرورے ہوتی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اہام صاحب پہلے کو آن وحدیث ش خوب دیکھتے ہے اگر نہ یائے تو اس سے بعد قیاس اوراجتہا دکرتے محرفص کی موجود کی بی ہر

محز قباس واجتها و**نبس کرتے تھے۔** 

### الانجرارياتين

"نحن لانقيس الاعند الضرورة الشديدة وذالك النانظر في دليل المسألة من الكتاب والسنة او الضية الصحابة فان لم نجد قسنا حينثة"

ہم مسئلہ کی ولیل کتاب اور سنت رسول پیکھٹے میں و کیکھتے ہیں یا سخا یہ کرائے کے فیصلوں میں اگر ہم ان میں تین پائے لڑان کے بعد ہم آباس کرتے ہیں۔

ایک روایت بٹل ہے کہ ایوجعفر منصور نے آپ کی طرف خط لکھا جس ٹیل کھ ہوا تھا

" بلعنی انک فقدم الفیاس علی المحدیث" " بجھے یہ اطلاع کیکی ہے کہ آپ آیال کوعد بٹ پر مقدم کرتے ہیں" آپ نے اس پردوکیا اور فرد نے مگے۔

"ليس الاموكسابطفك بالعيرالمؤمنين الماعمل اوّلاً سكتساب اللّف ثم بسنة وسول اللّه مُلَّكُ ثم بالقصية الى مكروعهمروعشمان وعلى رضى الله عنهم لم باقتنية بقية الصحابة ثم اقيس بعاد ذالك اذا ختلفوا" یہ تمام مرتک روایات ہیں جو فود امام صاحب سے مروی ہیں ۔ اور ای طرح کی بہت می روایات لیجی ہیں جس شی امام صاحب نے واضح کرویا ہے کہ شل ہرگز اسے اجتہاد کوفر آن وصدیت اور صحابہ کرام کے قیسلوں سے مقدم آنس کرتا۔

## ایک بجیب انداز میں امام صاحب کا اسے تھی سے خکورہ الزام کی تنی کرتا

یدا یک وافقدے جواہام ابوطنیٹا دوامام محدیا قرزین العابدین کے دومیان چش آیا جس عمل امام صاحب نے ڈابٹ کیا کہ عمل قرآن وصدیت سے پہلے اپنی دائے کو پسندٹین کرتا ہوئی۔

جب اہام ابوطنیفہ آسینہ اڈل زبانہ اجتباد پی مشہور ہوئے تو اہام تھ ہاقر کی آپ سے ملاقات ہوئی تو اہام تھ باقرنے اہام صاحب سے ہوچھا" انسسست الملہی حو لمت دین جدی و احادیث باالمقیاس" آپ دعی آ دی جی جنہوں نے میرے دادا (تھ پڑھی کھی کے دین کو بدل دیا اوران کی احادیث میاد کہ کو قیاس ے بدل دیا آپ نے فر مایا معاذ اللہ بیس قواللہ کی بنا ما تکیا ہوں ایسینٹل سے پھر ان کوفر مایا کہ آپ اپنیا جگہ پر بینٹ میا آپ جس بھی بینٹر میاؤں گا اس لئے کرآپ کی میرے نزدیک دی قدر ہے جس طرح آپ چکانے کی قدر محابہ کرائم کے باس تھی ان کی زندگی جس۔

پھر اس کے بعد امام الاِصنيفہ النظے سامنے دوز الوجو کر بیٹے سکے پھر امام صاحب نے فر مایا کہ پس آپ سے عرف تمن سوالات کرنا ہوں جھے آپ جواب دیجئے

''الوجل اضعف ام العوء ''' مردزیادہ شیف ہے یا مودت؟ امام یا قر'' سے فرمایا کرتودت شیف ہے گھرایام صاحب نے بچھا ''محم صفع للعوائۃ'' مودت کے لئے ال کا کتا مصدے؟

تومحر بالترائية فرمايا

"للوجل مسهمان وللمعراة مسهم"

"مردك لئة دوجه إلى ادرمورت ك في ايك حدب"
المام صاحب في فرما يا كريداً ب كودوا ( في الله في) كالول ب الريس
في آب ك واداك وين كو بدل موتاتر على قياس ك ذريع كبتا كرمورت كود و حصل جاكس الريس الروم و كروم كود على الروم و كوارك كروم كود على جاكس كالروم و كوارك كورت كود على جاكس كالروم و كوارك عدل جاك

اس کے کہ دوہشہت حورت کے قوی ہے۔

پردومراسوال كيا" الجسلونة المعدل ام الصوم" فماز وقتل به يادوز داو حرباتر" في المعسلونة المعدل" فماز التفل بهام ما حيد في يادوز داو حرباتر" في المرافع المحادث وين جدك لكان القياس أن المسلونة ان المسلونة وان المسلو

چرتیرا موال کیا کہ بول زیادہ نجس ہے یا تنفذ تو تھر یا قرا نے فرمایا کہ بول زیادہ نجس ہے توا مام ابومنیز رحمہ اللہ نے فرمایا۔

"فيلوكنيت حولت دين جدك بالقياس لكنت امرت ان يغتسل من اليول ويتوضأ من النطقة"

اگرش نے آپ کے دادا کے دین کو بدالا موتا بی تھم رینا کہ پیشاب (چوکلہ زیادہ جس ہے اس لئے اس) کے فروج (نظمے) سے مسل کیا جائے اور نفشہ (چوکلہ بول سے زیادہ جس تین ہے اس لئے اس) کے فروج سے وشوکیا جائے۔

"و لَكُن معاذاللُّه ان احول دين جدك، بالقياس"

علی افتدی بنامه انگها ہول کرآپ کے دادا سے دین کوقیاس سے بدلولیا۔ اس مکالے کے بعد

" فقام محمد فعائقه وفیّل و جهه و اکومه" امام باقر" اشتح اورادم ابومنیندّے معافقه کیا اوران کا بوسرلیا اور ان کی عزمت کی ر

اس والقد کوفور ہے و کیھنے کے ابعد معلوم ہوتاہے کہ قر آن وسنت کے خلاف ان م ابو منیفہ کمجی اپنی رائے کو مقدم نہیں کرتے تھے ہاں بھش سیائل جو قر آن وحدیث میں صراحة نہ ہوتے تو اس میں اپنی رائے واجتہاد سے کام لینے شفے جو مامور من جانب الشرع ہے۔

## امام صاحب پر تركوره الزام باصل ب

حرید بیدکدنی عبوالو (ب شعراقی نے اپنی کتاب 'العدوان الکوری '' میں و بیک ستفل فعل قائم کی ہے (باوجود یک وہ شاخی المسلک جیں) چنانچہ ککھتے چین ۔

"قبصل في بيان حصف قول من نسبب الامام اباحثيفةٌ الى اله يقدم القياس على حديث رسول الله تُطَلِّمً"

یضل ہے اس آ دی کے قول کے شعف میان کرنے میں بولنام ابوطیلاً کی طرف نسست کرناہے کہ وہ تیاس کو مدید پر مقدم کرتے ہیں چھر فریائے ہیں۔ اعطم ان همله الكلام صدومن متعصب على الامام متهور في دينه عيسرمتورع فسي مقالمه غماله أعن قوله تعالى فإن السمع والمصرو الفؤادكل اولئك كان عنه مسؤلاً كوعن قوله تعالى فما المفقط من قول الالله، وقيب عتبدك

بیقرل (کرامام مدحب آیا مرکورویٹ پرمقدم کرتے تھے) اس محص سے
مداور ہوا ہے جوا مام صاحب سے تعصب کرنے والا ہے اورا ہے وین شی
ہے باک ہے اورا آئی بات بھی پر چیز گا رُٹی اورالشد تعالیٰ کے اس قول سے
(جس کا ترجرہے) '' کال آ کھورلی ان سب کے متعقق آیا ست والے ون
پوچھا جائے گا جسینی آگر اس کو بچھے استعال تیس کیا تو اس کے بارے شی پوچھا جائے گا جسینی آگر اس کو بارے شی پوچھو کی ) اورالشر تعالیٰ کے اس قول ہے بھی عاقل ہے (جس کا ترجہ ہیہ
ہے ہوگی ) اورالشر تعالیٰ کے اس قول ہے بھی عاقل ہے (جس کا ترجہ ہیہ
ہے کہ انسان کی بات پر پر تشفاریس کر تا کر اس کے ساتھ تکیمیان حاضر

### بذموم اورممدوح رائئ كافرق

یہ بھی جا تا ہا ہے کردائے کی دوئتمیں ہیں ایک رائے وہ موتی ہے جو قدموم ہے جس کے بارے میں بعض روایات آگی جس میں اس فتم کی رائے کی قدمت وارد ہوئی ہے فیکن اس کے مقابلہ میں بعض رائے مورح بھی ہے جوممتوع نہیں ہے۔ چانج المحدد الم المراكد الله العراق و حديثهم" شمائرات الله.
"وردت في الرأى الدار الدملة و الدار تحدجه والمعدوج
هو استنباط حكم الندازلة من الدهن على طريقة فقهاء
المسحابة والتابعيين وقابعيهم بردالتظير الى نظيره في
الكتاب و السنة"

ترجر: .... دائے کے بارے علی بعض آفاد ہیں جواس کی قدمت کرتے ہیں بادر بعض آفادوہ ہیں جواس کی تعریف کرتے ہیں اور قدموم وہ دائے ہے جو خوا بھی تفسائی ہے جواور مورس وہ تھم کا مستعبد کرتا ہے تعی (قرآن وصدیث ) ہے فقہا وسی بڑا بھی کے طریقے یہ۔ چنا مچے فطیب بفتداد تی نے اس تم کے آفاد ترکیجے ہیں۔ (تعمیل کے ماصف واللہ والسعد مریدان) علامہ این عبد البر ماکن نے مستقل باب یا ترجا ہے

''باب اجتهاد الرأى على الاصول عندعدم النصوص'' بهاب لعوص كى عدم موجودگى جم اصول كے مطابق دائے سے اجتباد كرنے كے بادے عمل ہے ادرائ عمل احادیث اورا قاد لائے بين جن سے معلوم بوتاہے كرفس كى عدم موجودگى عمل عمل راكى ادراجتباد پر جہتد كيلے عمل كرنا جائزہے۔

مامل بیہ ہوا کہ اس معنیٰ کے لحاظ ہے مردح رائے وہ ہے کہ جس بنی جمید قران وجد بٹ سے فقیا معارفالیمن وقع تا ایمن کے طریقے پر استزا فاکرے ای دید سے ائر ججتدین خصوصا امام ابو صنیعة قرآن دهدیث سے مراحۃ سئلہ ش لئے کے بعداد بہتا دکیا کرتے تھے جس کے جوازیش کوئی شک نیس ہے۔

## امام صاحب کے اجتماد کا ماخذ

حضرت امام الوحنيذ في خودفر ماياب:

"الماقيات اولاً يكتاب الله ثم السنة ثم بالضية الصحابة والعمل بما يتفقون عليه قان اختلفواقسنا حكمًا على حكم مجامع العلة بين المسألين حتى يتضح المعنى"

ترجہ: ..... ہم سب سے پہلے کتاب اللہ سے استعمال کرتے ہیں گارسند سے پھر محار رضی اللہ منیم اہتھین کے فیعلوں سے ، اور جس پر وہ معرات مثلق ہوتے ہیں اس پرہم عمل کرتے ہیں لیکن اگروہ آئیں بھی اختاا ف کریں تو اس مورت ہی ہم خودا کی تھم کو دوسرے تھم پر تیاس کرتے ہیں اس علمت جامعہ کی وجہ سے جو کہ دولوں مسکول ہیں ہے تا کہ معتی ومطلب خرب واضح ہو جائے۔

بالکل صافت طورے امام صاحب نے اپنے اجتماد کے ماخذ اور تر یب کی بنیا داتلاد کی اس کے باوجود ہے کہنا کہ امام صاحب قران دھدیث سے اپنے قیاس کومقدم کرتے ہیں سراسر مبتان ہے۔ حفرت امام الوطيفات يميم مروى ب:

"اضالنا بحداً والاستكتباب السلّف للجابسينة وسول اللّه طَلِيَة لم باحادیث ابی بیکووعبووعشعان وعلی دخی الملّه عنهم" نام پیلے کاب اللہ برحمل کرتے ہیں بجرد مول اللّٰہ ﷺ کی سنت پر پجرائی سنگ بعد معرّبت ابویکروحترت جروحترت یکن وحترت کی دخی اللّٰم مُم کی احادیث ہے۔

تاريخ بخداد م ٣٩٨ ق ١٣ المراء م ابرطيع رحم الله على أي ميا هم الحدد في معالل الله على أي ميا هما الحدد في كتاب الله على الم الحدد في كتاب الله على المادت والمول الله على كتاب الله والاسنة وسول الله على الحدث يقول المسحابة آخذ بقول من شئت منهم وادع من شئت منهم والاع من شئت منهم والاعراء من قولهم المي غيرهم فاما إذا انتهى الإمراوجاء المي أبواهيم والشعبي وابن سيرين والمحسن وعطاء وسعيد المي المحسب وعدد وجسالاً فيقوم اجتهدوا لها جنهد كما اجتهدوا را

جس کا مطلب ہے۔ بیک میں سب سے پہلے کتاب اللہ سے ولیل پکڑتا ہوں اگر اس میں نہیں پاتا تو سحابہ کرام رشی اللہ عظیم کے اقوال میں سے بعض اقوال کو لین ہوں اور بعض اقوال کو چھوڑتا ہوں اور علی ان کے اقوال سے سمی اور کے اقوال کی طرف نوس جاتا ہوں پھراس کے بعد جب بیکام بھی تعمل ہوجائے اور ہات ایراہیں جعلی ، وغیرہ جھتدین تک بیکٹی جائے تو جس طرح انہوں نے اجتیا دکیا اس طرح شرع میں اجتیاد کرتا ہوں۔

ادريميمروي بي ....

"ماجاء عن رسول الله عَلَيْكُ فعلى الرأس والعين بابي وامي وليس لنا مخالفته"

جوآب میں کا خرف ہے آئے تو وہ اسروجٹم تول ہے میرے مال باپ اس برقر بان مول اور میں ان کی تا المت کا حق حاصل جیں ہے۔

کیاا مام صاحب نے شرقی مسائل اپی طرف سے بنائے ہیں؟

خدافغاتی نے اپنی رحمت کا ملہ کے فاز دال خزانوں سے فقہ فی الدین کا بیٹی قدر ذخیر وانیش مطافر مایا تھا اور تلاقہ فی الدین شی ان کی رفعت شان رصر آ احتاف بلکہ علام تدا ہے او بعد کے نزدیک مسلم ہے ۔اس لئے ان کے بتا ہے عوے اور تکا لے ہوئے احکام بڑئن کر ٹاجینہ قر آن وصدیث بڑھل کر تا ہے۔ معاد اللّٰہ نیہ معاد اللّٰہ \_

ہندا اید خیال و عقیدا ہر گرفین کہ امام ایوسنیفہ کو منصب تشریع احکام کا حاصل ہے۔ بینی احکام کا حاصل ہے۔ بینی احکام کا حاصل ہے۔ بینی احکام کا جاسل ہے۔ بینی معموم آئیں مجھے ہیں ۔ می بدکرام کے برابر نہیں کھتے پھر تھو ذباللہ رسول احد ملی اللہ علیہ وہلم کے برابر مجھا تا تو کیا۔ وہ مرف ایک امتی ہے۔ بھر تھے اور بہت نوازم بھریت خطا ولیان ہے بھی می اور اور بہت نوازم بھریت خطا ولیان ہے بھی می اور اور بہت نوازم بھریت خطا ولیان ہے۔ بھر تھے ہے۔ بھر تھے اور سلم بھریت خطا ولیان ہے اور بہت اور است کا در است کرنے کے ساتھ کی اُئیں شرف بنا دیور بھر اور بیت کا در است کرنے کے ساتھ کی اُئیں شرف نے دیور میں کا ور بھر انکام کی اور بھر انکام کی ۔ باوجود اس بھر واحت کی بردرگ مطافر میان کی ۔ باوجود اس بھر واحت کی بردرگ مطافر میان کی ۔ باوجود اس بھر واحت کی بردرگ مطافر میان کی ۔ باوجود اس بھر واحت کی بردرگ مطافر میان کی ۔ باوجود اس بھر واحت کی بردرگ مطافر میان کی ۔ باوجود اس بھر واحت کی بردرگ مطافر میان کی ۔ باوجود اس بھر واحت کی بردرگ مطافر میان کی ۔ باوجود اس بھر واحت کی بردرگ مطافر میک کی ۔ باوجود اس بھر واحت کی بردرگ مطافر میک کی ۔ باوجود اس بھر واحت کی بردرگ مطافر میک کی ہوئی کی بردرگ مطافر میک کی ۔ باوجود اس بھر واحت کی بردرگ میں میان کی بین ہوئی کی بردرگ میں میں کی بردرگ کی ہوئیں میں کی بردرگ کی بردرگ کی بھردر میک کی بردرگ کی بردرگ کی بدر میں کی بردرگ کی برد

امارا یہ اعتقادیمی ہے کہ ہر کس ونا کس کو بیسم تبداور حق حاصل ٹیٹیں کہ ان کے اقوال ٹٹن سے کسی قول کو ہے اصل یا ہے ولیل بنائے یاان کے کسی قول کو خلاف مونے کا افرام لگا کرچھوڑ دیے ۔

ہ مارے مینغ علم بی کیا ہیں کہ ہم ا حادیث کے تائج دمتموخ ،مقدم دمؤ شر، مؤ ول دمنسراور حکم کومعلوم کرسکیں ا ورجہ بیٹ کی چند کیا ہیں ، چند رسالے پڑھکر الييمسلم جهر كاقوال كالمحليط اوراس كخطيه برآ ماده موجاكس

بزرگان اسلف ش سے جولوگ كرعلوم دينيہ ش كالل دشتگاه ركھتے بتھے اور فدرت نے انتیں فراندهاوم سے ایوراحقد عطافر مایا تھا انہوں نے امام اعظم کے اقوال اورسائل كونظر قد قتل وتحقيل سے و بكها اور جانبيا۔ فاضين كے اعترا منات كي جائج براتال كى اورامام صاحب كاقوال كے ماختركو كال كردكمائے اوران ك اقوال کو بدلل کردکھایا ہان معدودے چند بعض سمائل ایسے یمی مطرکہ ان جی اہام صاحب کے قول کے ماخذ پرائیں بھی اطلاع ندلی اور ایام ابو بیسٹ یا ایام بحد رحجرا الله ك اقوال كوانبول في ال مستط يمن اسية علم اور ديال ح موافق راح بتا إلة حاً خرین حفیہ نے بلاترة والیے مسائل میں امام صاحب کے قول کوچھوڈ کر ان علائے اعلام کے قول کے مواثق امام ابو ہسٹ یا امام تھے جمہ اللہ وغیر جا کے اقوال كومعول بمايناليار فتدحني شرابهت سيرمواقع أبينه بين كدان شرادام صاحب ك قِل يرخوي خيل ب يكرماحين وغيرها كه اقوال مغني بها بين اوريه ماف اك امركي وليل ب كديم خدائخواستدامام الوهنية كوبالذات داجب الاطاعت نيس سیجے بکدان کا اجارا اور تغلید مرف ای حیثیت سے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو کرا ب الشرا ورسنت رسول اللصلي الشاعلية وسلم كى صراط متعقم يرجلات والي بين اور شابراه سنت يرجار بربيرين.

اکر کسی موقع پر علما و تبحرین کا ملین کے ارشاد سے امام ابو صدیعة کے اقوال کا اخذ ہمیں معلوم نیس موتا اور صاحبین و خیر ہما کا تول بھا ہر زیادہ ''او فسسسس ہسائسکشاب و السندة" (قرآن وصدیث کرنے اوموافق) ہوتا ہے تو ہم امام صاحب کے قول پراسم ارتبین کرتے بلکہ صاحبین وقیرہ اسکرقول پر کمل کر لیتے ہیں کیونکہ مقصوداسکی امتباع خداورمول ہے ۔ (کتابت کمفتی جدیوس ۲۳۳ ت)

حقیقت بہت کہ: حفرت مفتی صاحب دھ اللہ نے انتہائی وسعت ظرتی اور جامع باقع کے استحداث کے تشہد کی تشریح بیان اور جامع باقع الفاظ سے امام صاحب کی معمدت اور ان کے شاہب کی تشریح بیان فردو تد برٹیس کرتے تو کیا کیا جائے؟ قربائی ہے اس کے باوجود اگر مخالفین نمورو تد برٹیس کرتے تو کیا کیا جائے؟ آنکھیں اگر بھر ہیں مجر دان بھی دانت ہے

ا معین الربند ہیں میر دن بی رات ہے اس میں بھلا قسور کیا ہے آ لآب کا

اما مصاحب کا خطاقر آن وحدیث کوه تقدم در کھنے کے بارے میں:

امام بوحید "کا خطاقر آن وحدیث کوه تقدم در کھنے کے بارے میں:
امام بوحید "کا خطاقل کیا ہے جوانیوں نے ابوصی توسی تائی بھی افلاما الاعظم ابی حدیدہ " میں
امام بوحید "کا خطاقل کیا ہے جوانیوں نے ابام صاحب کو تلاکھا امام صاحب
نے ان کو خدا کا جواب کھ کردوات کیا) کہ آپ نے ایک بوی قدرداری لی ہے جس
سے بزے بور نے لوگ عابر بیں تو آپ اپنے نے اس کا عل طاقی کی اوراللہ ہے

در نے کا خاص اجرام کریں اس لئے کہ یہ امام امور کی بڑے اور قیامت ہیں خلاصی
کا سب سے دور ہر معیوت سے تجات (وور آ کے کھماہے) کہ تعدا ہ کے جینے
ابواب و مسائل ہیں ہے بہت مشکل ہیں جس کو ماہر عالم سے علاد وکو کی علی توسیل کیس کرسکا

وه عالم جوكنّب الشداورسنت رسول عليه اوراقوال محابد دمني التدعنم اجهين ريمل عنم دمور ركمتا مور

"فإذاا شكل عليك شئ من ذالك فارحل إلى الكتاب والسنة والاجماع فان وجارت ذالك ظاهرًا فاعمل به وان لم تحده ظاهرًا فاعمل به وان لم تحده ظاهرًا فرده الى النظائر واستشهد عليه الاصول ثم اعتمل بماكان الى الموصول افرب وبه أشبه وشاو راهل المعرفة والبصرفان فيهم أن شاء الله من يدرك مالاعدرك انت

آگ ب پرکوئی چزمشکل ہوجائے آئی کے بعد کما ب اندسنے اور اجاح کی طرف توجر کریں اس کے بعدا گرآپ نے اس کو پالیا تواس پر عمل کریں اگر آپ نے جیس پایا تواس چزکواس کے دوسرے قفائر کی طرف لونا دیں اور یا تی اصولوں سے اس چزم استشاد کریں اس کے بعد عمل کریں اس پر جواصول کی اطرف افور و واضعہ ہو۔

اس سے صاف پرتہ چانا ہے کہ اہام ابو صدیقہ جمی طرح دومر دل وُقع دے رہے جیں کہ مسائل کو پہلے قرآن وصدیت بٹی حاش کریں خود بھی اس پڑھل کرتے میں بیان کوزیہ کئیں دیتا کہ دومر دل کوقو قرآن وصدیت سے مسئلہ لینے کو کئیں اور خودقرآن وحدیث کے مقابہ نے ٹی اپنی رائے کو مقدم کریں۔

## امام صاحب کے مسائل حقیقت میں

#### احادیث ہے ستعبط ہوتے ہیں

خطیب بغدادی شافعی (مقوتی ۱۲۳) نے اپنی کتاب بین بل بن خشر م سیلقل کرجے ہوئے تکھاہے:

"يقول كسافى مجلس سفيان بن عيينة فقال بااصحاب الحديث تعلمو افقه الحديث لايقهر كم اهل الرأى ماقال ابو حنيفة شيئًا الاولحن نووى فيه حديثا اوحديثين"

ہم مقیان بن عیبیہ " کی مجنی ش بیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے حدیث والواحدیث کی فتاجت کو تکھوائل رائے تم پرعالب نہ ہوں امام ابوضیفہ " نے کوئی قول نیس کہ ہے تحراس جی ہم ایک یادومدیث روایت کرتے ہیں۔

### ا ما م صاحب قیاس پرحدیث ضعیف کومقدم کرتے ہتھے۔ حافقائن فیم نے اعلام الموقعین بین لکھا ہے

"ان صعیف المحدیث عنده (ابی حنیفه) اولی من القیاس" جس کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحبؓ کے نزدیک شعیف عدرے تیاس ہے اولی ہو آل تنی لین اگر ضعیف عدیث مل جاتی تو تیاس نہ کرتے اس کی بجثرت سٹالیں فقد تنی میں موجود تیں جسے غرز کے اندر قبقہ سے وضو کا لازم آیا اور حدیث وشور سیسه المسعود قیره کی احادث که یادجود تعیف بوت که با مهدست قیاس پرمقدم کیا ہے۔

امام صاحب پر تذکوره الزام حدی بناء پرتھا۔

قر آن دحدیث کے مقابلہ عمل آئی رائے کو مقدم کرنے کے افزام کی میں۔ یک حسد تمی افزام لگائے والے بیا کوارہ کیٹل کر سکتے تنقے کہ امام صاحب کو اتن بردی فقابت کیول دی گئی ہے اور ان کا مرجیہ بلند کیوں ہے؟

امام ابن عبد البرماكلي رحمه الله كااعتراف

چنانچابن مبدالبرقر ماتے بیں:

" كنان ابنوحتينغة يتحمسه ويتمسب اليه ماليس فيه ويختلق عليه مالايليق به"

الم ابوطیفہ کے ساتھ صد کیاجاتہ تھا وران کیا طرف وہ یا تیں مشوب کی جاتی حضری ہوان میں تیں حمیں اوران پر ابیا جموث وافر ام بولا جاتا تھا جو آپ کی شان کے افران میں تیں حمیں اوران پر ابیا جموث وافر ام بولا جاتا تھا ان یسب حسسندو اسسی فلسسانس عیسسو الانسسه بسیم فلسسانس افسانسسی عیسسو الانسسه والمسلم فلسسانس افسانسسل فی وسسند والمسلم تیں تو میں ان کو طاحت ترجہ: سین آکر جادگ میرے ساتھ حسد کرتے ہیں تو میں ان کو طاحت کرتے والا تیں ہوں جمہ ہے کہلے جوصاحب نعیلت اوک خے ان

ے بھی صدکیا کیا ہے۔

## امام أعمش رحمه الله كااعتراف:

حضرت الم الممثل سے بی بن آ دم نے ہو جیا

"ماتقولون في هؤلاء الذين يقعون في ابي حنيفة"

آ بان لوگوں کے بادے بھی کیا کہتے ہیں جوامام ساحب کے بارے میں گھتا ٹی کرتے ہیں آپ نے فرمایا

" انه جاء هم بمايعقلونه ومالايعقلون فحسدوا"

الم صاحب ان مے سامنے وہ تم لے آئے جن کو بےلوگ جانے ہیں ادروہ علم بھی جن کو بیلوگ جیش جانے تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ دھند کیا۔

خوری بات ہے کہ امام الدحفیقہ نے ہمیں وہ مسائل سکھلائے جن کا حل ہمارے وہم و کمان شمل مجی جیش قبالار ہم ان کے خلاف پر و پیکنٹوے کریں ہے ہے وفائی اوراحسان فراموثی جیس تو اور کیا ہے؟

## کیااہام صاحب پرجرح معبول ہے؟

بعض لوکوں نے جماب پرجرح کی ہے وہ یا تو تعصب کی دید ہے یا احوال امام کی حقیقت سے تا داخیت کی ہنا میر۔ زیل جس فرکر کیا جا تا ہے کہ بیجرح مقبول ہے یالیس ۔

## عیسیٰ بن پوٹس فرماتے ہیں:

"لاستحدد قن احدًا يسمئ القول فيه فاني واللَّه مارأيت افضل مندولا افقه"

برگزائی فخش کی تقدیق ندگرد جوده امام صاحب کے بارے بیل بری بات کہتا ہوئے لیک بخدا میں نے ان سے بہترا درا فقد کی دیکھ ۔ طبقات التاج السب کی میں گھاہے کربیۃ عدد

"افجرح مقدم على التعديل"

(جرح مقدم ہے تعدیل پر مین اگر کسی پر جرح بھی ہوئی ہوادراس کی عدالت بھی بیان کی کی ہوتو جرح مقدم ہوگی)مطلق ٹیس ہے۔

"بہل المصواب ان من ثبتت عدالته و امامته و کشو مادحوه و مدل المصواب ان من ثبتت عدالته و امامته و کشو مادحوه و مدل و مدل کوه و فائد جارحه و کائت هناک قرینة دالة علی سبب جوحه من تعصب مذهبی او غیره لم یلتفت الی جوحه" یکسی بیب کهش کی عدالت اورامامت ثابت بوبائ اوران کی ترین در کی کرنے والے ترین والے میں اوروپائ قرائن کی دیدے جرح کرنے کا سبب مطوم ہو ہے تعصب ترین یا کوئی اوروپر ہوتو اس جرح کرنے کا سبب مطوم ہو ہے تعصب ترین یا کوئی اوروپر ہوتو اس جرح کرنے کا طرف کوئی القامت کیل کی جا جا و کی گارف کوئی القامت کیل کیا جا و ے گا ایش دہ جرح کا گارف کوئی القامت کیل کیا جا و ے گا ایش دہ جرح کا گارف کوئی القامت کیل کیا جا و ے گا گارے کیا گار

سی نی میں سے پہلی کیا کہ انام الاطنیق مدیث کے بارے میں گا اور سی بیان کرنے والے بیے فرمایا الان وصدوق ہے چر پہلی کیا کہ انام شافی مدیث میں سے نہ تھے ؟ قرقرایا جھے ان کی صدیث بہند شیں، اور نہیں ان کاذکر بہند کرتا ہوں۔ قریبال سی میں میں نے امام شافی برجرح کی ہے لیکن میدر تامیول ٹیس ہے۔ چنانچہ این عبد البرماکی فرماتے ہیں:

"لم يتامع يبحين بن معين احد في قوله في المشافعي"

"ام شافق کی مدیث کوسا تھ کہنے کے بارے میں کی نے بچیا ہیں میں کا میں اسٹی کی مدیث کوسا تھ کہنے ہیں ہے۔
کی موافقت نہیں کی" اس جرح کی طرف النقات نہیں کیا جائے گا بھن یہ جرح مقدم ہے تعدیل پر حرح مقدم ہے تعدیل پر الرکھ کہنیں کہ جرح مقدم ہے تعدیل پر الرکھ کہنیں ہے کوئی امام جی ٹیمل ہے محراس کے اکر نی امام جی ٹیمل ہے محراس کے ارکھ کی امام جی ٹیمل ہے محراس کے بارے میں معنی کرنے والوں نے طبن کیا ہے اور بلاک ہونے والے اس میں بلاک ہوئے والے اس میں

بیان تک کہ ام بھاری پہلی یا وجود جلالت شان کے بیمن معرات نے جرح کی ہے۔ چنا نچے کئب الجرح والتحدیل میں ہے۔

متحسد ابن اسماعیل البخاری ابوعبدالله قدم علیهم الری سنة مآتین و خمسین روی عن عبدان المروزی وابی همام التصلت بن محمد و الفریابی وابن ابی اویس سمع منه ابی وابوزرعة ثم تركا حديثه عندماكتب اليهمام حمد بن يحيي النيسابوري انه اظهرعندهم ان لفظه بالقرآن مخلوق.

﴿ كُتَابُ الْمِعْرِ ﴿ وَالْمُعَمِّلُ مِنْ الْمُعِلَّدِ الْقَالِثَ مِنْ ١٩ وَفَتِحِ الْمُعْيِدِ مِنْ

ا مام صاحب پرجرح کرنے والوں کی امام صاحب سے معذرت شعرانی نے ابوطنی سے تقل کیاہے کہ بھی ایک دن امام ابومنیڈ کے ہاں ۔ تھا کوفہ بھی تفاقر اثر دکی مقاطل بمن حیان ، حاد بن سلمیڈ ، جھٹر اکساوق ، وغیر وفتہا ۔ اندردائل ہوگئے ۔ انہوں نے آئیں بات چیت کی اور چرکینے کئے :

"بـلخناانك تكثر من القياس في الدين وانمانخاف عليك منه فانه اول من فاس ابليس"

" جمیں یہ بات میگی ہے کہ آپ دین کے معالمہ میں تیاں سے دیادہ کا م کے رہے ایس جم اکی دوسے ہم آپ پر ڈرتے این اس لئے کرمی سے میلاقیا کی الجیس می نے کیا تھا"۔

ا مام الدونية تن جد كى مج سند لكمرز وال تك ان كرساته على بات چيت كى اورا سپند تدب كوان كراو رياش كيا اوراس كي حقيقت بنلا في \_

طبقا مواكلهم وطبلوايديه وركبتيه وفالواانت مبينالعلماء فاعف عشافهمامطى من واليعتنافيك بغيرعلم فقال غفرالله لناولكم اجمعين. لی وہ قمام کے تمام فقہاء کرام الحجادراتی کے اِتھوں اور کھنٹوں کو بوسہ
ویا اور قرمانے کے کہ آپ قمام علاء کے سردار ہیں ہم بغیرظم کے آپ کے
بارے بوقعظی میں یز کے تھے وہ جمیں معاف کرد ہے تواہام الدسنینہ لے
قرمایا کہاللہ جمیں اور تم سب کومواف کردے۔

آکورہ واقعہ معلوم ہو کیا کراؤ رکی اوبرد گھر معفرات نے امام صاحب پر جو برح کی تھی وہ امام صاحب کے حالات سے نا واقلیت کی وجہ سے کی تھی کہ ان کا مسلک قرآن وصد برٹ کے خلاف ہے یا تیمن مطابق جب ان کو حقیقت معلوم ہوگئی تواقر ادر کیا کہ یہ تو واقعی تھے ہے۔ آج بھی اکثر لوگ امام صاحب کے غیمب کی حقیقت سے نا واقعیت کی بناویہ جا اعتراضات بھی وتشنج وغیرہ کرتے ہیں۔ اللہ جمسے کر بچراہے سے فرمائے آئین۔

## الم صاحب كالبين خدمب من قاية احتياط

چانچام الاجمعر شراماز گلفتی الله ساقل کیا ہے کہ وہ قربا ترخے کان الاحام ابو حدیقة من اور ع الناس و اعبد الناس و اکرم الناس و اکشر هم احتماطا في الله بن وابعدهم عن القول باالر أى في دین الله عزوجل و کان لایضع مسالة في العلم حتیٰ بجمع اصحابه علیها و بعقد علیها مجلسافاذا اتفق اصحابه کلهم علیٰ موافقتها للشریعة قبال لابی بوسف او غیرہ ضعهافی الباب الفلامی

یے ہا ام ماحب کی احتیاط دین کے معاطم میں کرنس کے مقابلہ جی رائے ہے دورویے تھے اور علی می کہنس کے مقابلہ جی رائے سے دورویے تھے اور علی می کچلس کے سامنے سئلہ چیش کرنے کا کتنا زیادہ اور تاریخ سنگر کے تھے۔ (کفائی المعین ان للندیو ان ک

ونقل طعن مسئد الخوارزمي ان الامام اجتمع معد الف من السحابه اجلهم والمصلهم اربعون قد بلغو احدالاجتهاد فقربهم وادناهم وقال لهم التي الجسمت هداالفقه واسوجته لكم فاعيشولي فان الناس فلجعلوني جسرًا على المناوفان المنتهي لخبوى والملهب على ظهرى فكان اذاوقعت واقعة شاورهم وناظرهم فيسمع ماعتلهم من الاخبار والآفارويقول ماعنده ويساطرهم شهرًا اوا كدر حتى يستقل آخر الاقوال فيت الويوسف حتى البت الاصول على هذا المنهاج شورى لاانه ليوروسف حتى البت الاصول على هذا المنهاج شورى لاانه

طعادی نے مندائخ اردی نے قل کیا ہے کہ ام معا حب کے راتھ ان کے
ایک ہزار شاگر دیج ہو گئے تے ان میں جلیل انتقاد اور افعال بالیس
حضرات خصوصت کے راتھ تے جو سب اجتمادی ہوک تھے آپ
نے ان کو اپنے قریب کیا اور ان سے قربایا کہ میں نے اس قلہ کو لگام لگائی
سہااور تھارے لئے اس پرزین کو کی دیا ہے۔ آپ لوگ بری عاد کرواس
لئے کہ لوگوں نے بھے آگ بر پل عادیا ہے لیتی میرے اور پر سے ہوئے
ہوے جا کی کے فیلی کی اور کا براگا اور کھیل کو دھری پیٹے پر ہوگی قربب
اس طرح کا کوئی خاص والحد ویش آتا امام منا حیدان سے مطور دکر تے
اور ان سے مناظرہ کرتے اور ان کو اپنے پڑدی می کرتے انہی تریب

کرتے ان شاگردول کے پاس جوانیاریا آثارہوتے ان کوسنے اور جو
آپ کے پاس ہوتے تھے ان کو بنادسینہ اور میں اس سے زیادہ
مناظرہ کرتے تھے بیمال تکہ کر آخری قبل تابت ہوجاتا پھراس کو ایام
الجزیسٹ شیست کردسینے بیمال تک کر آپ نے ای شود ٹی کے ڈرسیعے
امول دشن کردسینے اور پڑتاں ہے کرایام ابوشیل نے اسپنے غریب جی
تفرد کیا ہے جم المرح کر باتی ائر نے کیا ہے۔

بیر مهارت مجی معہوم کے اختبار سے ماجل کی طرح ہے مگراس میں کیجہ تشریح زیادہ ہے جس سے امام ابو معینی کا ورع وتقو کی اور احتیاط فی الدین صاف لفظول میں معلوم ہوتا ہے۔

(هكذا في مناقب ابن حنيفةً للكرديّ ص عشوتييش ا**لعمودة** ص ! ٨٠

امام صاحب کا صحافی کے کارٹر کی وجہ سے اپنی دائے کو چھوڑ و سا

ذہیر بن معاویہ سے داعت ہے کہ ش نے نام الاحقیقہ سے خلام کے

امان کے متعلق ہو جھا کہ خلام اگر ڈش کو امان دھے ہو کیا ہے جے ہام الاحقیقہ نے

فر مایا اگر خلام خود قرآل نہیں کرتا تو اس کا اس و بنایا خل ہے تو ش نے ان سے کہا کہ

چھے تو یہ مم احول نے بیان کیا ہے اور ان کو طعنہ بل بین بو بعد الو المشمی نے کہ بم

وشمن کا محاصرہ کر دہے ہے اس و در ان جم نے حضرت عمر بین خطاب کو محاکما کہ

مارے ایک خلام نے دشمن کو اسمن ویا ہے ، اس کے بارے شرائ ہے کہ کیا دائے

ہو گئے گارش کوفدے دی سال خائب رہادی سال کے بعد آیا تو آیا م اور منونہ کے بال حاضر ہوا تو میں نے النا سے خلام کے المان کے بارے میں بوچھا تو آیا م صاحب ؓ نے عاصم کی حدیث کا حوالہ و بااور اپنے قول سے رہور کیا تو جھے پہتہ چلا کریہ جو عدیث وخیر دشنتے ہیں اس کی تابعداری کرنے والے ہیں۔

نيزامام ابوطيقائے کئے ہے تھا "ابتحالف النبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم" کیا آپ تی حلی اللّٰظیہ کم کی خالفت کرتے بیل تو آپ نے قرما اِ "لَعَن اللّٰهِ مِن يَحَالف رسول اللّٰهِ صلی اللّٰه علیه وسلم به اکر منااللّٰہ"

الله کی لعزت ہوا ہیے آ دی ہے جواف کے رسول کی کالفت کرے اٹھی کے وربعہ سے قواللہ نے ہمیں عزات دی ہے۔

یہ تھا امام الوصنیقہ کا اخلاص اور تقویل جس سے معطوم ہوتا ہے کہ آپ تعصّب والوں میں سے نمیں ہنچے آپ کے اخلاص دورع نے آپ کوچی پر مجور کیا بنہ

#### امام صاحب کامسائل بیں بہت غور کرنا م

ع ابوز بر آقر ماتے ہیں:

و كنان عميق الفكرة بعيدا الغورقي المسئال لايكتفي بالبحث في ظواهر الامروالنصوص ولايقف عندظاهر العبارة بل يسير وراء

مرأميها البعيشة والقويسة.

ا مام ایوطنید آیک مین گروائے انسان شدادر مسائل کے اعرب دورتک خور کرنے دالے میں اور گاہری ادام اور لسوس پر آکٹا میں کرتے ہے اور ظاہری حیادت پر توقف کیل کرتے ہے بکدائی مہادت کے دور ادر قریب مقاصد تک جائے ہے۔

## امام صاحب اٹی خواہش سے مسائل ٹیس بتاتے ہتے تاریخ بندادش ہے:

وكان ابوحتيفة مخلصًا في طلب الحق وتلك صفة الكمال التي وقعته ودووت واضاء ت بصيرته بالمعرفة فإن القلب المخلص الذي يخلومن الغرض ودون النفس والهوئ في بحث الاصور وفهم المسائل يقلف الله قيه بنور المعرفة فعلكم مداركة ويستقيم فكرف.

مطلب بیب کدام الوطنیدی کوطلب کرتے ش نها ب طلع تصاور یک ان کے کمال کی مفت تھی جس نے ان کواد نجا کردیا مین ان کا مرتبہ بائد کردیا ادرائی صفت اظامی نے ان کے دل کومنور کردیا ادران کی بسیرت کو معرفت کے ساتھ دردش کردیا اس لئے کہ وہ دل بوظفی موتا ہے وہ قرض ادرائش کے کمل دیکیل سے فائی ہوتا ہے اور باتی بصور پرسائل کو تھے ہیں خواہش سے خالی ہوتا ہے اللہ در العرب الرب ال بی معرفت کا لورف ال ویتے بیں قواس کے تیم وادراک کے آلات تیز حوجاتے بین اوراس کی تشر متعقم حوجاتی ہے۔

چند مطور کے بعد لکھتے ہیں:

ولقد خطص ابو حنيفة نفسه من كل شهوة الاالرغية في الادراك الصحيح وعلم ان هذا الفقه دين\_

ا مام الاعفيق في البين للس كو برقوا بعث سيه طالى اور جدا كرديا . تكران كي رغبت الاداك من كي تني اوروه كرد كي سن كرفته واين بيد (اوروين شي سوي بجدكر بات كرفي جائب ) (عارق بغدادس ۲۵۲۲)

امام صاحب عدیث کی زیادہ پیروی کرنے والے عظم مناقب الی مدید للمولق انکی ٹیں ہے۔

کمان ابو حقیقة شدید الفحص عن الناسخ من الحدیث والمنسوخ فی سسمل بدالدودیث اذا لبت عدد عن النبی صلی الله علیه وسلم و کان عادقاً بحد یث اهل اکوفة شدید الاتباع لها کان بهلده معزت انام ایومنید شدید عمل ناخ وشوخ کی چنوکرنے والے شے جب صدیث ان کے مائے کابت ہوجاتی اس پرهمل کرتے شے ادرایم ایومنید ان کے مائے کابت ہوجاتی اس پرهمل کرتے شے ادرایم ایومنید ان کے مائے کونیاوا جائے والے شع ادراس کی زیادہ ایومنید اللہ کوقر کی احادیث کونیاوا جائے والے شع ادراس کی زیادہ تا بعداری کرنے دالے شع

### امام صاحب كاروايت صديث ش اختياط

امام معاحب روایت مدیث میں بہت تھا ما واقع ہوئے تھے جس کا اعتراف پوے یو سے تھے میں نے کیا ہے۔ لیکیا ہن مین فرماتے جی

"كان ابر حيفة لقة لايحدث الامليحفظ ولايحدث بمالايحفظ"

ا مام صاحب لگتہ ہیں جومد بہٹ ان کویاد ہو آن تھی وال جان کرتے تھے اور جو باوگیس ہوتی تھی اس کو بیان فیمس کرتے تھے۔

امام صاحب کی اس احتیاط کا اندازہ امام وکی کی اس شہادت سے ہوتا ہے جوانبول نے دی ہے چنانچ فرماتے ہیں جسی احتیاط اورم صاحب سے عدیث میں پائی گئی اور سے جیس پائی تی رساعت الامام اللہوان مراء الے ہ

بہرحال امام صاحب کی اس اختیاط سے بتو ٹی معنوم ہوتاہے کہ ایام صاحب کا تنہمب بہت مختاط اورقر آن وصدیت سے زیاد وصوافق ہے۔

## امام صاحب برقلت حديث كاالزام:

اس احتیافہ کی وجہ ہے امام ابو حقیقہ سے احادیث بھی روانیات زیادہ معقول نہیں ہیں، اس لئے کہ امام صاحب کے شرائط بہت خت بھے اس پر بعض جاہوں کوموفقہ ملا کہ عدیث سے امام صاحب کا تعلق کم تھا درنہ تو حقل بھی مجی کہتی ہے کہ جو تھی مدیث کوئیں جات ہے جس تھوڑی مقدار بھی اور کیے جہتد ہوسکتا ہے۔ حالانکہ جمیتہ کے لئے شرائلا (جن کاعثمرُ انڈ کرہ ہوگیاہے) ہیں جس میں سب سے اہم شرط ہے کہ جمیّنہ کے لئے احاد یدی پر کھل میور ہونا شرور کی ہے اگر ایام صاحب کوا حاد یدی سے کم تعلق ہونا تو دہ کیسے باالا تفاق جمیّتہ ہوئے۔

عدد المعید شراستازالل شاود فی الدّر ماتے بیں کہ جہدوی فض بوسک ہے جو قرآن دمدیث آفار تاریخ بنفت دقیاس ان پارٹی جیزوں پر کافی عبور کھنا ہوں

## امام معاحب كاعلم حديث سيتعلق

ویل بیر بختر طورے و کر کیا جاتا ہے کہ امام ایر صدیقہ کوظم صدیت بی کئی مہارت نامہ حاصل تی جس کی دہرے وہ اجتہاد کیا کرتے تھے تا کہ طعن و کشخیج کرتے والوں کی افراہیں فتم موجا کیں۔

# مسعرين كدائم كي نظريش:

#### وه فرماتے ہیں:

"طالبت مع ابن حدیدة العدیث فغلنا واخفنا فی الزهد فرع علینا وطلبنا معه الفقه فیجاء منه ماترون" (مناف ابن حدید س ۳) شی نے امام ایون نے کے ماتو کم مدید حاصل کیا تو وہ ہم پر خالب آ کے توان کے ماتو شروع کیا تو تم و کھتے ہو اور شروع کیا تو تم و کھتے ہو کہ کے کا براوا۔

## منى بن سعيد قطال كي نظري :

(جوہرت وقعدیل کے المام ہیں اور ہوے محدث ہیں فن ربال کے الم ہیں اور ہوے محدث ہیں فن ربال کے الم ہیں اور ہوں محدث ہیں آگر ماہرین ہیں سے ہیں ہے اوجوڈھیں وکمال کے المام صاحب کے طفہ ورس ہیں آگر شریک ہوئے متھ اور ان کی شاکروی پر فخر کرتے تھے آ ب نے آکٹر مسائل ہیں۔ المام صاحب کی تھیو کی ہے کو وقر ماتے ہیں:

﴿ ﴾ ﴾ والله لأعلم هذه الأمة بماجآء عن الله ووسوله.

خدا کی حتم امام ایومتید آس است عن سب سے زیادہ جائے والے ہیں۔ اس کوجواللہ اور رسول اللہ منظر کے سے معقول ہیں۔

### (۲).....<u>نز</u>قراسة ب<u>ن</u>:

"جـالـــــاوالله بماحنيفة ومسعنامنه وكنت والله اذانظوت البه عرفت في وجهه انه يتقى الله عزّ وجل"

ترجہ ..... واللہ ہم امام اوطنیف رحمداللہ کی جائس میں بیٹے ہیں اور ان سے
استفادہ کیا اور واللہ جب بھی میں ان کے چرہ مبارک کی طرف نظر کرتا تھا
تو مجے بھتین مونا تھا کہ وہ بلٹ مؤ وجل کے توف دخشیت سے پوری طرح
متعف ہیں۔
(رحیم برہ ۱۱)

امير المؤمنين في الحديث عبدالله إن ميارك كي نظريس

(آپ بن انگریش ہے جی اور فق حدیث کے وکن اعظم بیں اور اللہ عدیث کے وکن اعظم بیں اور المام احمد بن شیل و غیرہ محد شین عظام کے است فیجی بیا ام احمد بن شیل و غیرہ محد شین عظام کے است فیجی بیا ام بھارک نے سب سے مہنے عبد اللہ بن مبارک کی کتابیں یاد کی تھیں سلم طور پر آپ امیر المؤمنین فی الحدیث بین آپ ایک مبادیث بین آپ امام ایو حقیق کے خاص شائر دووں شیل سے بیں جب آپ اور مساحب کی خدست میں ماضر ہوئے تو آپ کے ظام ساحب کی بدی درجا کر ہوئے کر الحجر عرک آپ سے جدانہ ہوئے آپ نے امام صاحب کی بدی درق الفاظ میں مدرج و تو تی فرمائی ہے جدانہ ہوئے آپ نے امام صاحب کی بدی درقیج الفاظ میں مدرج و تو تی فرمائی ہے جدانہ ہوئے آپ نے آپ الم صاحب کی بدی درقیج الفاظ میں مدرج و تو تی فرمائی ہے جدانہ ہوئے آپ نے آپ الم صاحب کی بدی درقیج الفاظ میں مدرج و تو تی فرمائی ہے جدانہ ہوئے آپ نے آپ ہے۔

"المنتلفث الى البلاطلم اعلم ماصول المحلال والمعرام حتى لقيته" عمراتمام شموال عمد علم كاظلب كيك حمياءول ليمن امام اليعنية وحرائش كي علاقات سي فم تك طائل وحرام كاصول سي واقف زيوركار

(۲) ..... نيز قرمات بن:

"غسَّب على النَّاس بالمخطِّ والفقَّه والعلم والصيَّا لَا واللَّهَانَة وشَائَةً الرَّوعَ"

اً پ نے اپنے حفظ وقتہ ہم ما تقیاط ، دیانت اور اٹلی درجہ کے تقویل کی ک مجہ سے سب پرغلب بایا۔ (جامع بہان العلم والصله)

## ا ام أعمش كوفي " كى نظر مين:

(آپ کوف کے بلیل القدر محدث وفقیہ بھی تنے یاوجود بکہ امام صاحب کے اسا تھ و کے بلید میں تھے گرامام صاحب کے اللہ داجتہاد کی بوی تعریف کی کر سے اسا تھ و کے بلید مرتبہ امام صاحب سے چند مسائل جن مختلوکی آپ نے بواب دیا تھا ہوں کو بہت پند قر مایا اور نوچھا کہ بیہ آپ نے محمل دلیل سے دیا ہے بواب دیا تھا ہوں اساوی سے جو آپ تھی ہے کمی دلیل سے دیا ہے الم ماحمن اس محمن کی جواحاد ہے ہو اللہ دور تھی ہے ایک بی ساوی ہے جواحاد ہے ہو اللہ دور تھی ہے ایک بی ساوی ہے ہو اللہ محمن اللہ محمن میں محمد بیان اور قر و یا (ان کا بے جملہ بہت میں محمور اور حقیقت بریمی ہے)

"يامعشو الفقهاء النم الاطباء ونحن المصياد لا " "السع فتهاءكي يماحت آب لوّك غييب في ادرام مرف عطار ( دوافروش) فير"

## امام ما لك رحمه الله كي تظريس:

ا کیک مرتبداما مشافقی محداللہ نے اماس و لک وحداللہ سے چند محدثین کا حال دریافت فرمائی آ ب نے بیان فرمائی محرانام ابوطنیفہ وحداللہ کے متعلق ہو چھا تو فرمایا "صب حسان اللّٰلہ فیم او معلمہ" سجان انشود مجیب فخص نتے تئم پخدا ہیں ہے والغيرات الحسان مرزوي

ان کی طرح سمی کوئیں دیکھا۔

## امام شافعی رحمه الله کی تظریس :

آب فرائے بیں:

"النَّاس عبال في الفقه عبليَّ ابي حنيفة مار أيت اي علمت احدُاالقه منه"

ترجہ: .....اوگ تقدیش امام ابوطیفہ کے عیال میں تک نے ان سے بڑا تقیرتی دیکھا۔

## امام احد بن عنبل كي نظريس:

ووفرمات بين:

''انَه من اهل الورع والزهد وايتارالآخرة بصحلُ لايلوك احلا'' المام الاِمنية علم وَتَنَوَ كَا زَحد والعَمْيَارَ ٱخرت شن اس دريه ي عَنْهُ كَرُكُ فَى ال كُو عَيْمَ الْخِيمَا۔

## ابوالحاس شافعي كي نظريس:

انہوں نے اپنی کراپ تقود الجمالیا' ش ستقل ایک باب قائم کیا ہے جس ش انہوں نے امام صاحب کے مدیث ہے تصومی تعلق انکٹریت روابت اور ان کا حقاظ مدیث ش ہونے کو ذکر کیا ہے۔ جب بھی کوفہ بھر کوئی محدث تشریف لاتے آپ ان سے استقادہ کرتے ہے ، اہام صاحب کے شاگر دمحدث عبد احزیز سے تش کیا گیا ہے۔

ذكر علم ابن حنيفة بالحديث فقال قدم الكوفة محدّث فقال الموحدية للمستحداب الظرواهل عنده هي في الحديث ليس عندناقال وقدم علينا محدث فقال الاصحابه مثل ذالك.

والمناقب للقادي ص ١٦٪ ج ( )

انبول نے امام مناحب کے عم صدیت کا ذکر کیا اور فربایا کہ ایک ہا رکوف میں ایک کدٹ تھریف سے قربایا ۔ ایک کدٹ تھریف ہے آئے تو امام مناحب نے اپنے ساتھوں سے فربالزیز کا ویکھوان کے پائل کوئی ایک صدیف ہے جو تعاد سے پائل تدہو، عبدالزیز کا بیان ہے کہ و مرک مرفیہ کیک آور کھانے اور کھوٹ آئے جب بھی آپ نے بیک قربایا (اس سے امام مدحب کے صدیف کے ساتھ تعلق و مجت کا اعدادہ لگایا جا سکتا ہے)

مستالی این حنیفه للموفق میں ہے کہ حن بین آیادکا بیان ہے کہ امام ابعظیقہ چار بڑار صدیقیں روایت کیا کرتے تھے جن جی دد بڑار حمادی صدیقیں تغییر اور دو بڑار دیگر مشائح کی تھیں۔

#### فقهاء کی افتیار کروه احادیث دیگرا حادیث جهرته به

## ےراج موتی ہیں

اس سے پہلے امام صاحب کا مدیث کے ساتھ تعلق بیان ہوا کہ مدیث کے ساتھ امام الدھ تیفٹ کی کتی زیادہ محبت تھی اسی جید سے علماء کرام اس مدیث کو زیادہ ترجج دیسے ہیں جس کوفتہاء نے ترجیج دی ہو۔ چنانچہا مام این افی صاحم راز کی اپنی کتاب "افعیوسے و التعقیل" (مس ۲۵–24) ہیں قرماتے ہیں۔

كان حليث الفقهاء احبّ الهم من حليث المشيخة

شیورخ کی مدیث سے فتھا می اختیاد کردہ مدیث ان علاء کرام کو بہت مجوب تنی ۔ نیز مدیث نکا ہت کوافعنل بھوکرائی دجہ سے بیٹے الاسلام علامہ این جہیہ نے فرمایا ہے کہا نام احرمنبل ؓ نے فرمایا

''معوفة المحليث والفقه احب الى من حفظه'' حديث كي معرفت ادواس كے اندر فكا بت جيرے نزد يک اس كے ياد كرتے ہے بهتر ہے۔

(منهاج السنة النبوية من 10 ا ج") امام في ابين المدين (جوامام بخاري كامتاؤيس) قرمات بين "اشرف العلم الفقه في منون الإحاديث ومعرفة احوال الرواة" سب سے انٹرف علم متون حدیث کے اندر فتاجت ہے اور داویوں کے حالات کا جاتا ہے۔

(حاهية الرقع والتكميل في الجرح والعطيل ص - ع)

ادراس بیس کوئی شک بیس کرریرشراهات والاعم اندرجیندین تصویها امام الاعمة ابوهنیدر مرافته کومامس ها

#### خلامت

ودسری قسل کا خلامہ ہیں ہوا کہ امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ نے قرآن وحدیث کی مخالف تیس کی ہے اور اپنی رائے اور اجتماد کوقر آن وحدیث کے مقالمے جمہ ترجیح تیس دی۔

### آ خری عرض

اس رسالہ کو پڑھنے سے یہ بات روزروش کی طرح واشیح ہوجاتی ہے کہ امام ابوطنیفہ رحمہ الشرکا سلک میچ ہے اوراس پر کئے جائے والے احتر اضامت ہے اجا ہیں جن کی کوئی حقیقت جیس ہے۔

للذااس دمال كوبلاتصب انعاف كي نظرين ويكيس اوراس جمل كرير.

دعاہے اللہ ہم سب کوشر بعث معلم و پر عمل کرنے کی تو بیٹی عطاقر یا کیں اور اولیا ہ اللہ کی کمتنا تی ہے بازر کھیں ۔ آجمن ۔

#### كتبه

## على الرحلن فاروتي

قاطل : جلسع: العلوم الاسلاميّة على مديم يوسعت بتوري 1 وَن كراجي ۵ مدرٌس: مدرسه الإحداد العلوم توسعيد كمثري مسجد جونا مادكيث كراجي ر

,

عددمه اويس الولي فوثيركا لوني كرايجار